کتب فضائل اور بینی جماعت پر اعتر اضات کے کمی جوابات محدث عصر حضرت مولا نامحمہ بونس صاحب مدظلہ العالی شخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہار نپور

انتخاب وترتيب

مح**رز بیرمظا هری ،ندوی** استاد حدیث دارالعلوم ندوة العلمها <sup>یک</sup>صنؤ سابق مفتی جامعهٔ عربیه، تورا، بانده

نـاشــر

ادارهافا دات اشر فیه، دوبگّا، هر دو کی روڈلکھنؤ

(کتب فضاک اورتبلینی جماعت پر) rererererer و کا علای جوابات) rererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

### تفصيلات

نام کتاب کتب فضائل اور تبلیغی جماعت پراعتر اضات کے علمی جوابات مفتی محمد زید مظاہری ندوی صفحات کا ۱۰۴۰ قیمت کا ۱۰۴۰ میں اشاعت کا ۱۰۴۰ کا میں اشاعت کی میں اشاعت

ويب سائتك ......... www.alislahonline.com

### ملنے کے پتے

⇔ د یو بندوسهار نپور کے تمام کتب خانے
 ⇔ مکتبه ندویة ندوة العلما پکھنو
 ⇔ مکتبه اشرفیه اشرف المدارس مردوئی
 ⇔ مکتبه رحمانیه ، متورا ، بانده

### 

### فهرست

|    | •                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | اس حدیث پاک کی تحقیق کہ بلیغی جماعت کے رہبر کواللہ تعالیٰ جنت میں رہبر<br>بنائیں گے جولوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ |
| 1+ | بنائیں گے جولوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔                                                                           |
|    | قدرت کے باوجودمعاصی کود مکھ کرنہ رو کنے والے قیامت میں اپنی قبروں سے                                               |
| 11 | ین اور خذیر کی شکل میں انتھیں گ                                                                                    |
|    | بگرواور تر رین ک میں ہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
|    | گى بركات وخى سے محروم ہوجائے گى                                                                                    |
| 11 | برکات وحی کا مطلب                                                                                                  |
| 11 | اس حدیث پاک کی تحقیق که ایمان پرانا ہوجا تاہے جیسے کبڑ ایرانا ہوتا ہے                                              |
|    | اس حدیث پاک کی تحقیق که''جوکسی ذمی ( کافر) کاخق دبائے گا قیامت میں                                                 |
| ۱۴ | ذمی کی طرف سے ولیل ہوں گا''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
|    | اں حدیث پاک کی تحقیق کہ بلغین ومجاہدین جس راستے سے گذر جاتے ہیں وہ                                                 |
| 10 | راستەد دىس ئے راستوں برفخر كرتا ہے                                                                                 |
| 17 | فی سبیل اللہ کے مفہوم میں عموم                                                                                     |
| 17 | گشت کے بعد جونماز پڑھی جائے اس کا ثواب سات لا کھنمازوں کے برابر ہوتا ہے                                            |
|    | اس حدیث پاک کی تحقیق کہ جوطالب علم یا جو جماعت جس قبرستان کے قریب                                                  |
| 14 | ے گذر جاتی ہے جالیس روز تک اللہ تعالیٰ عذاب قبر معاف فر مادیتا ہے                                                  |
| ۱۸ | الله کے راستہ میں ایک ساعت حجرا سود کے سامنے ساری رات عبادت سے افضل ہے                                             |
| ۱۸ | فی سبیل الله کی تشریح اوراس کا مصداق                                                                               |
|    |                                                                                                                    |

| می جوابات<br>می جوابات | (تب فضائل اوربلینی براعت پر ) و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> +             | تعلیم و تبلیغ کا درجه فلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| 11                     | یہ کہنا تھے نہیں کتعلیم تعلم یعنی پڑھنا پڑھانانمبر دوپر ہےاور تبلیغ نمبرایک پر ہے                                  |
| 71                     | تعلیم کے بغیر تبلیغ محال ہے صحابہ نے پہلے علم سیکھا پھر تبلیغ کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ۲۳                     | فارغ ہونے والے طلبہ کیلئے حضرت اقدس شیخ مد ظلہ کی چند صیحتیں                                                       |
| ۲۳                     | تعلیم وتدریس کے ساتھ حسب استطاعت تبلیغ میں بھی حصہ لینا چاہئے                                                      |
| 20                     | قرآن پاک کی ایک آیت سکھ لینا سور کعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| 20                     | کسی ایک شرعی مسکله کا سیکھ لینا ہزار رکعت نفل سے افضل ہے                                                           |
| 20                     | ہم نے پہلے ایمان سکھا پھر قرآن                                                                                     |
| 77                     | دین کے لیے تھوڑی دبرغور وفکر کرنا ساٹھ سال عبادت سے بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| 49                     | جولوگو <u>ل</u> كومشقت مين ڈالےاللّٰداس كومشقت ميں ڈالےگا                                                          |
| ۳.                     | اس حدیث کی تحقیق که جومسلمانوں کاراسته تنگ کرےاس کا جہاد مقبول نہیں                                                |
| ۳۱                     | جومرده سنت کوزنده کرے سوشه پیدوں کا تواب پائے                                                                      |
| ۳۱                     | الله كراسة ميں ايك روبية خرج كرنے سے ايك لا كھ كا ثواب ملتا ہے                                                     |
| ٣٣                     | نماز اور دعاء کی برکت ہے ازخود چکی چلنے والی روایت کی تحقیق                                                        |
|                        | اس حدیث کی تحقیق که بعض آ دمی ساٹھ برس تک نماز پڑھتے ہیں اور ایک بھی                                               |
| ٣٨                     | مقبول نہیں ہوتی                                                                                                    |
| 20                     | اس مسئله کی تحقیق که ' دو پیسے کے عوض سات سومقبول نمازیں قبول نیہ ہونگی''                                          |
| ٣٦                     | مسواک کےستر فوائد سے متعلق                                                                                         |
| ٣2                     | کیاباسی روٹی کھاناسنت ہے؟                                                                                          |
| ٣٨                     | جمعه کے دن استی مرتبہ درود شریف پڑھنے والی روایت کی شخفیق                                                          |
|                        | ra papatua pap<br> |

### فضائل اورتبلیغی جماعت پر Erererererer ۵ "جزى الله عنَّا محمداً صلى الله عليه وسلم" ورووثريف كَيَحْقَيق جمعہ کے دن سوبار درودشریف بڑھنے سے اللہ تعالیٰ سوضر ورتیں پوری کرے گا 3 اس حدیث کی تحقیق کہ سونے سے بل حیار کام کر کے سویا کرو 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زخصتی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ً تضيحتول والياموضوع روايت اس حدیث کی تحقیق کہ ظہر ہے پہلے کی جارر کعتیں تہجد کی جارر کعتوں کے برابر ہوئی ہیں 3 اس حدیث کی تحقیق کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں فاقہ ان کے 3 مہاجرین کے تمام لوگوں سے حالیس یاسترسال پہلے جنہ 4 وضویے صغائر معاف ہوتے ہیں یا کبائر ۴۸ ایک دعاء کی تحقیق جس کے ریڑھنے سے مرتے دم تک ثواب ملتا 49 شام میں ابدال ہونے سے متعلق حدیث کی تحقیق ۵. چندغیرمعروف احادیث کی تحقیق<u>.</u> 21 سرمیں تیل لگانے ہے بل آئکھوںاور بھوؤں میں تیل ۵۳ ڈاڑھی میں تیل لگانے کی روایت ۵۴ جمعہ کے دن سرمہ لگا ناحدیث یا ک سے ثابت ہے یا نہیں ۵۴ ناخن کاٹنے کی کوئی تر تیب حدیث سے ثابت ہے یائہیں ۵۵ '' کنگھا کھڑے ہوکر کرنے سے مفلسی آتی ہے'اس کی تحقیق ۵۵ حفزت اساء کے در دسر کے وقت ہاتھ سر پرر کھنے اور ایک کلمہ کہنے والی روا یہ 24 اس حدیث کی شخقیق که حضرت آ دم علیه السلام نے حضور پاک ﷺ کے وسیلہ سے دعاء ما تکی تو تو بہ قبول ہوگئی 24

### بِ فضائل اورتبلیغی جماعت پر )erererererere gererererere(فتراضات ما ثوردعاء مين' و بالأسماء الثمانية'' سے کون سے اساءمراد ہیں؟ ۵9 فضائل ذكركي ايك حديث يرنقذاوراس كاجواب 4+ حديث ضعيف وموضوع كے متعلق ايك اہم ضابطہ 4+ فضائل میں حدیث ضعیف پڑمل کی گنجائش اتفاقی مسلہ ہے 45 عمل قلیل برثواب کثیر کاوعدہ علامات وضع میں سے ہے یانہیں 42 حديث مطروح كى حقيقت اوراس كاحكم.. 40 اس روایت کی تحقیق کہ عمامہ کے ساتھ بڑھی ہوئی نماز کا ثو ہوتا ہے، عمامہ سے متعلق چندروا بتوں اورا حکام کی تحقیق 44 مندالفردوس کامحدثین کے نزدیک کیامقام ہے؟ 4 کیا حضرت بلال رضی اللّهءنه حضورا کرمصلی اللّه علیه وسلم کا عص آ گے جلتے تھے 4 جمعہ کے دن خطبہ سے قبل منبر پر بیٹھ کروعظ کہنے والی روایت 4 مسجدمين ينكصا جھلنےوالى روايت 4 حضرت ابوطلحه کامهمانوں کو کھانا کھلانے اور بیوی بچوں کو بھو کا سلانے والی روایت ۸۰ عذاب والی اجڑی ہوئی بستی سے گذرتے ہوئے آ پ کا فرمانا'' یہاں سے فوراً چلؤ' حديث كي حقيق ۸۱ بنی اسرائیل کی ایک عورت کے بلی باندھنے النے والی روایت کی تحقیق 11 بندہ جنت میں اینے اعمال کی وجہ سے داخل ہوگایا اللہ کے فضل سے؟ ۸۵ ليلة القدر كي تيين كالثماليا جاناباعث بركت مواياباعث حرمان ۸۸

# السودیث کی حقیق کرسول التا التی است کا می مواود کی حقیق کرسول التا التی کی مواود کی

شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کرنے والی موضوع حدیث

### عرض مرتب

علمی حلقوں میں شخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب مدظلہ العالی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں علمی انہا ک اور فن حدیث ہے آپ کا اشتغال اور اس اس میں مہارت تمام اہل علم اور اکا بر کے مسلمات میں سے ہے ، فن حدیث سے اشتغال کے ابتدائی دور میں بھی آپ اپ اسا تذہ اور کبار علماء کے اس درجہ معتمد سے کہ بہت سی علمی تحقیقات اور احادیث کی جنبتو میں شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب محضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوگ وغیر ہم جیسے حضرات بھی مراجعت فرماتے اور آپ کی شخص نقل براعتماد کرتے تھے۔

اسی زمانہ کی بات ہے جب کہ بیغی کام کاعروج ہور ہاتھا دعوت وہلیخ اور کتب فضائل سے متعلق اہل علم کی طرف سے طرح طرح کے سوالات ہورہے تھے شخ الحدیث حضرت مولا نامجہ یونس صاحبؓ نے ان کے نفسیلی جوابات علمی انداز میں تحریفر مائے ، آج بھی بہت سے آزاد ذہنیت رکھنے والے تبلیغی جماعت اور اس کے کام ، اور کتب فضائل پراسی نوع کے اعتراضات کر کے لوگوں کے ذہنوں کو گندہ اور بر گمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت ولا نامحد یونس صاحب مدخلهٔ العالی نے ۴۹،۰۵ سال کے عرصہ میں علمی خطوط کے جو جوابات تحریر فر مائے حضرت کے حکم سے احقر نے دوجلدوں میں ان کو مرتب کیا ہے، جلداول نوا درالحدیث کے نام سے موسوم ہے اور جلد ثانی نوا در الفقہ کے

نام سے، جوبڑے سائز میں ہزار صفحات سے زائد پر مشتمل ہے، انہیں نوادر میں ایک باب دعوت و برائے اور میں ایک باب دعوت و برائے اور تبلیغ اور تبلیغ اور تبلیغ کے اور میں تبلیغ

www.alislahonline.com

) ))))) (تبنشائل وربلینی بماعت پر) rererererer ( عصرات کیلمی جوابات ) rerererererer (عراضات کیلمی جوابات کریر سے متعلق اہل علم حضرات کی طرف سے کئے گئے سوالات اور اشکالات کے جوابات تحریر

کئے گئے ہیں، آزاد ذہن رکھنے والے نام نہاداہل علم آج بھی ایسے اعتراضات کیا کرتے ہیں ، ضرورت محسوس ہوئی کہ ان سوالات کے جوابات کو علیحدہ رسالہ میں بھی شائع

یں سرریات کو اول کے شکوک وشبہات دور ہوسکیں۔ کر دیا جائے تا کہ لوگوں کے شکوک وشبہات دور ہوسکیں۔

یہ رسالہ انہیں خطوط کے علمی جوابات کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول

فر مائے اورامت کے لئے خیر و ہدایت اوراصلاح وحفاطت کا ذریعہ بنائے۔

والسلام

محمدزيد

۵ ارمحرم الحرام ۱۳۳۳ ه

# السالخ المناع

تبلیغ اورفضائل اعمال سے متعلق متفرق احادیث کی تحقیق اس حدیث پاک کی تحقیق کہ بیغی جماعت کے رہبر کواللہ تعالیٰ جنت میں رہبر بنا کیں گے جولوگوں کو جنت میں لے جائے گا جنت میں رہبر بنا کیں گے جولوگوں کو جنت میں لے جائے گا سے ال: بعض لوگ جماعت کی رہبری کی فضیات کے بارے میں فرماتے میں کہا گرکوئی شخص جماعت کا رہبر ہوگا قیامت کے دن اللہ میاں رہبر بنا کر جنت میں لے جائیں گے کیا بیروایت ٹھیک ہے یانہیں؟

جواب: بیحدیث بالفاظ مذکوره فی السوال تونهیں ملی کیکن بظام دوحد بیوں سے بیمضمون ماخوذ ہے اول حدیث مسلم "من دل علی خیر فله مثل أجر فاعله". ثانی حدیث مسلم أیضاً "من سلک طریقاً یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنة" اس سے مضمون اس طور پر ماخوذ ہے کہ دال علی الخیر مثل فاعل خیر کے ہے اور یہ دلالت علم کا ایک طریق ہے جس کے بارے میں دوسری حدیث میں ضانت لی گئ ہے کہ دالت تعالی اس کو جنت کے راستہ پر چلائیں گے واللہ تعالی اعلم۔

بنده محمد يونس عفى عنه

### (تب فضائل اورتلینی بماعت پر ) و rererererer (الکه rerererererer) و تراضات کے علمی جوابات

# قدرت کے باوجودمعاصی کود مکھ کرندرو کنے والے قیامت

# میں اپنی قبروں سے بندراورخنز برکی شکل میں آٹھیں گے

سوال: ماہ ذیقعدہ ۲۰۰۰ اصمطابق تمبر ۲۰۰۰ وصیۃ العرفان میں حضرت شاہ
وصی اللہ صاحب نوراللہ مرقدہ نے (بعنوان مداہنت کی سزا) فرمایا کہ روح المعانی نے
ایک حدیث نقل کی ہے کہ خطیب بغدادی مضرت ابوسلمہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ
میرے والد نے رسول اللہ کی سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ہے اس ذات کی کہ
محمد کی جان جس کے قبضہ میں ہے میری امت میں سے بروز قیامت اپنی اپنی قبرول
میں سے بچھلوگ ایسے کلیں گے جن کی صورتیں بندراورسورکی ہی ہوں گی (العیاذ باللہ) اور
میاس کے ہوگا کہ ان لوگوں نے اہل معصیت کوائی معصیت سے روکنے میں مداہنت
ہوگا کہ ان کو باجودقدرت کے اس سے روکانے ہوگا۔

محمه غفران كثكى

جواب: بیروایت علامه سیوطی نے درمنثور (۳۰۲/۲) میں خطیب بغدادی کی کتاب روات ما لک کے حوالہ سے قتل کی ہے وہ کتاب سامنے نہیں ہے اس لئے روایت کے متعلق اسنادی حیثیت سے کلام کرنا دشوار ہے روایت تو جیسی بھی ہولیکن قدرت ہوتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا بہت سخت ہے اور اس سلسلہ میں بہت سی اصادیث وارد ہوئی ہیں جن میں سے بعض تم نے مشکوۃ شریف میں بڑھی ہیں اور بہت سی حافظ ابن کشر نے (۸۳/۲) پراورعلامہ سیوطی نے (۲/۲-۳۰۱) پردرج کی ہیں۔ حافظ ابن کشر نے (۸۳/۲) پردرج کی ہیں۔ بندہ محمد یونس عفی عنہ

(تبانضائل اورتبلینی بماعت پر) rerererererer (۱۲) erererererer(عتر اضات کے علمی جوابات)

اس حدیث پاک کی تحقیق کہ جب امت امر بالمعروف ونہی عن المنکر جبور دی گی بر کات وحی سے محروم ہوجائے گی

# بركات وحي كامطلب

> بر كة الوحي. سے كيا كيا مراد ہے فصل تحريفر ما كيں۔ مدان

**جواب:** بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ برکۃ الوحی کے مصادیق کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس کو شریعت کی زبان میں وحی کہا جاتا ہے اسی کی برکت مراد ہوگی اور وہ کیا ہے جس کو زبان شریعت میں وحی کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم اور حدیث پاک ہے.

وفسره العزيزي في شرح الجامع الصغير ٢٣٩/١ بالقرآن فقط وفي

### 

الإحياء ص:٢٥٦ قال الفضيل يعنى حرموا فهم القرآن اهـ.

حيم ترندي أوادرالاصول عن المنكر حرمت بركة الوحي فإن في تركهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي فإن في تركهما خذلاناً للحق وجفوة للدين وفي خذ لان الحق ذهاب البصيرة وفي جفاء الدين فقد النور، فيصير القلب محجوباً عن فهم حقائق القرآن والحديث ولطائفه وغوامضه وإن كان القارى من أعلم الناس باللغة وأبصرهم بتفسيره لأن في خذلان الحق صار الصدر مظلماً والقلب محجوباً والذي أشرق صدره بالنور فعلى قلبه تنزل ينابيع الفهم، فيلتذ بلطائف الأوامر والنواهي، يفرح بالوعد ويتحذر بالوعيد انتهى.

كتبه العبد محمد يونس بأمر شيخنا الأستاذ المولى محمد زكريا شيخ الحديث بمظاهر العلوم ١٠/ريَّ اللَّاني ٣٨٢٤ هـ

اس حدیث پاک کی تحقیق کہ ایمان پرانا ہوجا تاہے

# جیسے کپڑاپراناہوتاہے

سوال: حضرت شخ الحدیث نے اپنی تصنیف فضائل ذکر میں دواحادیث نبوی الله کی تصنیف کے تراجم درج فرمائے ہیں مجھے اپنی ایک تصنیف کے سلسلہ میں ان دونوں احادیث کے اصل الفاظ کی ضرورت ہے اگر آپ از راہ مہر بانی ان احادیث کا اصل متن اور پورا حوالہ عنایت فرمادیں توعین نوازش ہوگی۔

بہلی حدیث کتاب مذکور کے (ص۹۷) پر درج ہے کہ ایمان پرانا ہوجاتا ہے

(تب فضائل اوربلیغی جماعت پر) ۴۲ عن پروابات) ۴۲ عنوی (۱۴۲۲) و ۴۲۲ عز اضات کے علمی جوابات)

جسیا کہ کپڑا پرانا ہوجا تا ہے اس کئے اللہ جل شانہ سے ایمان کی تجدید مانکتے رہا کرو۔ والسلام احقر محرعزیز حسن، چوکی حسن خان مراد آباد

**جواب**:- مرم ومحرّ مالسلام عليكم

ابھی آپ کا خط ملاحدیث پاک کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

عن عبد الله بن عمروبن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسئلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم".

رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك ٤/١ قال الحاكم: رواته مصريون ثقات وأقره الذهبي وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/١٥: إسناده حسن.

بنده محمد يونس عفى عنه

اس حدیث پاکی تحقیق که 'جوکسی ذمی ( کافر) کاحق د بائے گامیں قیامت میں ذمی کی طرف سے وکیل ہوں گا''

سوال: حضرت شخ ک شجرہ میں ذمی کے قق کے حقوق کی رعایت کے سلسلہ میں اردو میں حدیث کے حقوق کی رعایت کے سلسلہ میں اردو میں حدیث کا مضمون درج ہے کہ قیامت میں اس ذمی کا طرف سے میں وکیل ہوں گا جو کسی ذمی کا حق مارے گا انتھی مختصر السکی اصل حدیث عربی عبارت بحوالہ ماخذ جیا ہے۔ امید ہے کہ تکلیف فرما کرعنایت فرما کیں گے

**جـــواب**: شجره میں ذمی کی رعایت والی حدیث ابودا وُ دشریف میں ہے اور

(تب فضائل اورتبیغی جماعت پر) rererererere (10) erererererer وعز اضات کے علمی جوابات

ابودا وَدَبَى كَوالدَ مَ مَشَكُوة (ص ٣٥٣) ميں ہے ولفظه عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله على عن آبائهم عن رسول الله على قال: "ألامن ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة". رواه أبو داؤد (١٥٩/٤).

بنده محمر يونس عفى عنه

اس حدیث پاک کی تحقیق کہ بلغین ومجاہدین جس راستے سے
گذرجاتے ہیں وہ راستہ دوسر بے راستوں برفخر کرتا ہے

معوال: وہ لوگ فضائل گشت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس راستے سے مجاہدین
و مبلغین اسلام گذرتے ہیں بزبان حال وہ راستے دوسر بے راستے پر فخر کرتے ہیں یہ بھی

تُعيك بي النهيس؟ جواب: أحرج الطبراني في الأوسط من طريق صالح المرى عن

جعفر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكُ ما من صباح ولارواح إلابقاع الأرض ينادى بعضها بعضاً يا جارة! هل مربك عبد صالح صلى عليك، أو ذكر الله فان قالت: نعم رأت لها بذلك عليها فضلا.

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/٢): صالح المرى ضعيف.

قلت: هو صالح بن بشير المرى الزاهد المشهور معروف عند أهل الحديث، والرجال ترجم له في الميزان، وضعّفه ابن معين والدار قطني وقال الفلاس والبخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك وقد روى عباس عن يحيى ليس به بأس.

### 

قلت: وأخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: ١١٣) من هذا الوجه موقوفاً على أنس وأخرج قول ابن مسعود أن الجبل يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر الله تعالى فإن قال: نعم سرّ به.

بنده محمر بونس عفى عنه

# في سبيل الله كي مفهوم مين عموم

گشت کے بعد جونماز بڑھی جائے اس کا نواب سات لاکھ

### نمازوں کے برابر ہوتاہے

سوال: تبلیغی جماعت والے حضرات گشت کی ترغیب دیتے وقت بیفرماتے
ہیں کہ شت کر کے جونماز پڑھی جاوے اس کا ثواب سات لا کھ درجہ ہے یعنی کا لا کھنماز وں
کا ثواب ماتا ہے اور اس اللہ کے راستہ میں نگلنے کا اجر بھی اسی طرح ہے کہ ایک روپیہ خرج کرنے کا ثواب ماتا ہے اس کے بارے میں بھی
کرنے کا ثواب سات لا کھ روپیغ خرج کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے بارے میں بھی مدیث یا قرآن کا ثبوت جا ہے تا کہ سلی ہو،اگر کوئی ثبوت ہے تو حضرت مولا نامحہ الیاس صاحب کی اس تحریم کیوں روگئی گشت صاحب کی اس تحریم کیوں روگئی گشت و تیلیغ کا سلسلہ تو تقریباً پینسٹھ سال سے جاری ہوا ہے امید ہے کہ احادیث کے حوالہ سے واثی فرمائیں گے۔

جواب: المن تبليغ كقول كى دليل مشكوة شريف س: ٣٣٥ كى بيروايت ہے: "من غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبع مائة ألف درهم". رواه ابن ماجه وفي سنده مقال.

(تب فضائل اورتبیغی جماعت پر) rererererere (کسی جوابات) rererererere

سبیل الله عرف خاص میں جہاد پر بولا جاتا ہے، کین عرف عام میں ہر خیر کے راستے پر بولا جاتا ہے۔ انفاق کا مسئلہ نص روایت سے ماخوذ ہے اور باقی بظاہر استدلال کے طور پر اخذ کیا گیا ہے اور بیل اللہ کامفہوم عام مان لینے کی صورت میں طلب علم یادین کے لیے کسی بھی غرض سے نکلنا بھی اس میں داخل ہوجائے گا اس لیے امت کی محرومی کا مسئلہ پیش نہیں آتا اور اہل تبلیغ اس وقت امت کی عمومی دین سے بے خبری کی بناء پر تبلیغ پر زورد سے ہیں اس لیے کہ بیامت کے تمام ہی لوگوں کے دین سے باخبر ہوجائے کا آسان راستہ ہے تجرباس کا شاہد ہے۔ فقط والسلام محمد یونس ۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ سال

اس حدیث پاک کی تحقیق کہ جوطالب علم یا جو جماعت جس قبرستان کے قریب سے گذرجاتی ہے جیالیس روز تک

# الله تعالیٰ عذاب قبر معاف فرمادیتا ہے

سوال: بعض تبلیغی بھائیوں کی زبانی سنائی دیاہے کتبلیغی گشت اور سفریا فضائل علم کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ جماعت یا طالب علم جن قبرستان کے قریب سے گذرتے ہیں اس قبرستان کے مردوں کی چالیس روز تک عذاب قبر معاف ہوجا تا ہے کیا یہ حدیث میں ثابت ہے؟ اگر ہے تو بحوالہ کتاب براہ کرم رقم فرما کرشفی خاطر کریں۔

جواب: قال التفتازاني في شرح العقائد ص ١٢٣ قال عليه الصلاة والسلام إن العالم والمتعلم إذا مرّ على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوماً انتهى قال على القاري في الموضوعات الكبير ص٤٢ قال الحافظ جلال الدين السيوطي: "لا أصل له". محمر يونس عفى عنه

# اللہ کےراستہ میں ایک ساعت جمرا سود کے سامنے ساری رات عبادت سے افضل ہے فی سبیل اللہ کی تشریح اور اس کا مصداق

سوال: ایک حدیث جونصیات جہاد تقیق پر شتمل ہے بعنی اللہ کے راستے میں ایک ساعت کھر نا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوکر ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے بیحدیث ہمارے موجودہ تبلیغی جماعت پر منطبق ہوگی یانہیں براہ کرم اس اشکال کو مضبوط دلیل سے رفع فرمادیں؟

جواب: هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما من طريق مجاهد عن أبي هريرة أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل ثم قيل: لابأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة فقال: سمعت رسول الله على يقول: "موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود" وكذا في الترغيب (٢٢٦/١).

فی سبیل اللہ کے دواطلاق ہیں ایک خاص بعنی جہاداور یہی معنی عندالاطلاق متبادر ہوتے ہیں اس لیے کہ اہل عرف نے عام طور پراسی میں استعال کیا ہے۔ رین میں میں اس میں است در میشخون کے تاریخ میں میں استعال کیا ہے۔

ثانی ہروہ کام جواللہ کے لیے ہو حضرت شیخ عبدالحق محدث دھلوگ شرح مشکوۃ میں لکھتے ہیں:

وفي سبيـل الله كـنـاية عـن السـعـي إلـي الجهاد، وهو المتعارف في

### (تب فضائل اوربلیغی جماعت پر ) rererererere (۱۹ ) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

الشرع وقد يراد به السعي إلى الحج والرزق الحلال، كذا في حاشية التر مذي (۱۹۶/) بيدونوں استعال حضرات محدثين كرام وفقهاءعظام بھي نے كيا ہے۔ امام بخاریؓ، بخاری شریف کتاب الجمعہ (۱۲۴) میں ترجمہ منعقد فر ماتے ہیں باب المشى إلى الجمعة اوراس ميس بيحديث ذكر فرماتي بيس من اغبرت قد ماه في سبيل الله حرمه الله على النار. بعض شراح في اثبات ترجمه مين دوردرازكي تاويليس کی ہیں لیکن بندہ کے نزد یک صحیح یہی ہے کہ بخاری نے فی سبیل اللہ ہی کے لفظ سے استدلال کیا ہے کما صرح بہالعینی وغیرہ اوراس سے زیادہ قوی بیہ ہے کہ خود صحابی نے فی سبیل اللہ کےمفہوم کو جہاد سے اعتصمجھا ہے جبیبا کہ بخاری نثریف کی روایت سے واضح ے بخاری فرماتے بیں: حدثنا علی بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم قال: حـدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول لله على من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.

حضرت ابوعبس عبدالرحمان بن جیرنے فی سبیل اللہ کو جہاد سے اعم مرادلیا ہے اسی لیے تو مشی فی سبیل اللہ کی فضیلت کے مقام میں اس حدیث سے استدلال فر مایا تر مذی شریف میں عبایة بن رفاعہ تابعی کا اس معنی اعم پرحمل کرنا مذکور ہے اور کوئی استبعاد نہیں کہ دونوں ہی نے اپنے اپنے وقت پر کیا ہوا بن بطال اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: والمراد من "فی سبیل الله" جمیع طاعاته۔

عافظ ابن جرفر ماتے بيل (٢٣/٦) وهو كما قال، إلا أن المتبادر عند الاطلاق من لفظ "في سبيل الله" الجهاد وقد أورده المصنف يعني البخاري في فضل المشي إلى الجمعة استعمالا للفظ في عمومه انتهى.

(تب فضائل اوربلیغی بماعت پر ) rerererererer (۲۰ ) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

اسى طرح فقهاء مصارف زكوة ميں في سبيل للدكم فهوم ميں مختلف بيں كه آيا منقطع الحاج مراد بيں كسما هو قول محمد أو منقطع الغزاة كما هو قول أبي يوسف والسمسئلة مذكورة في الهداية والمبسوط وغير هما من كتب المذاهب، وقال الحافظ: "الأكثر على أنه يختص بالغازي" وعن أحمد وإسحاق: "الحج من سبيل الله" جب في سبيل الله كااطلاق جهادك ماسوى پر ہوسكتا ہے تو پھراس عموم ميں تبليغي اسفار كوداخل مانے ميں بظاہر كوئى استبعاد نہيں ہے جبكہ دونوں كى غرض اعلاء كلمة الله بى ہے بعنی جہاد بالسان والبيان البتہ جوفضائل كلمة الله بى ہے جان فروشي اور سركٹانے كے بارے ميں وارد بيں اس ميں ان اسفار كوداخل ماننا شكال سے خالى نہيں ہے والله الله علم۔

بنده محمر لولس عقى عنه

تعلیم وبلیغ کا درجہ کی عبادت سے بڑھ کر ہے

یہ بالکل میچے ہے کہ ایسی نفلی عبادت جس کا نفع صرف عابد کو پہنچے جا ہے گئی ہی ہڑی ہو تعلیم و بہلیغ کا درجہ اس سے بڑا ہے لیکن تبلیغ کو تعلیم پرتر جیح دینایا اس کاعکس مناسب نہیں یہ غالی لوگوں کا کام ہے دونوں ضروری ہیں اور بعض مواقع میں بعض کو دوسرے پر عارضی تقذیم ہوسکتی ہے۔

محمر بونس عفااللدعنه

یہ کہنا تھے نہیں کہ لیم قعالم یعنی پڑھنا پڑھانا نمبر دو پر ہے

اور بلیغ نمبرایک پرہے

تعلیم کے بغیر بینے محال ہے صحابہ نے پہلے کم سیھا پھر تبلیغ کی

سوال: کچھلوگ کہتے ہیں کہ ماہ دین کاپڑھنااور پڑھانانمبردوپرہاور تبلیغی جماعت میں کام کرنانمبرایک برے؟

جواب: تعلیم و بلیخ دونوں ضروری ہیں آ ب متنقلاً تعلیمی کام کریں جب تعطیل کے ایام ہوں تو تبلیغ کے لیے بھی سفر کرلیا کریں ، اہل تبلیغ کا اصرار اور نمبرایک و دو کہنا ان کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے ہے ، علم کے بغیر تبلیغ محال ہے ۔ اور علم کے لیے تعلیم ضروری ہے ، صحابہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں علم بھی سکھتے تھے اور تبلیغ بھی کرتے تھے مالک بن الحوریث کے ساتھی اور اسی طرح وفد عبدالقیس جب آئے تو پہلے علم سکھا اس کے بعد واپسی پران کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔

محمد بونس عفااللدعنه

فارغ ہونے والے طلبہ کے لئے

حضرت اقدس شيخ مدظله كى چند فيحتيں

بخدمت گرامی مرتبت حضرت مولا نامحمہ یونس صاحب

### (تب فضائل اوربلیغی بماعت پر ) rerererererer (۲۲ ) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات )

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانته

امید که مزاج سامی بعافیت ہوں گے بندہ رضواُن محمد رافع ساکن آسٹریلیا متعلم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا بھروچ گجرات اس سال دورہ حدیث کی تکمیل کر کے آئندہ مہینہ سند فراغت اور دستار فضیلت یار ہاہے الحمد ملله علی ذلک ۔

اسمارہ بہینہ مدر است اورو مار صبیت پار ہے اصطلاق ملا صبی وقت کے بعدہ وطن کے لئے عازم ہے لہٰذا آئخضرت مد ظلہ سے عرض ہے کہ مجھے ادعیہ صالحہ اور نصائح غالیہ سے نوازیں ....شکریہ والسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانتہ عزیز مسلمہ .....السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانتہ

عزیز من آپ نے دین کاعلم پڑھا ہے اس لئے آپ اپنے لئے اس کو منتخب کریں،اسی کے نقاضوں کو پورا کرنے کی کوشس کریں چند باتیں لکھتا ہوں جواپنے اوراپنے دوستوں کے لئے پیند کرتا ہوں:

- (۱) تصحیح نیت واخلاص کااهتمام
  - (۲) انتباع سنت برمداومت
- (m) معاصی سے کلی اجتناب اور مواقع معاصی سے حتی الوسع دوری
  - (۴) تعلیم دین سےاشتغال اوراشاعت دین کی مکمل فکر
    - (۵) تبلیغ سے تی الوسع ربط
- (۲) تزکیهاصلاح کې غرض سے اہل الله سے علق اوران کی ہدایات پر عمل
  - (۷) اصلاح فیما بین انسلمین کااہتمام اور منازعت سے کلی گریز
    - (۸) قدر بےنوافل کااہتمام
    - (۹) اینے اندراللہ پاک کی محبت پیدا کرنے کی فکر۔

محمد یونس مظا هرعلوم سهار نپور.....۱۲/ ۱۲/۱۱

# ایک اورا ہم نصیحت

تعلیم وندریس کےساتھ حسب استطاعت تبلیغ میں بھی

# حصه لینا چاہئے

عزيز مسلمه .....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دین سیکهنااوراس پر ممل کرنااور دوسرول کوسکهانا سبحی ضروری ہے تدریس وتعلیم میں بھی مشغول رہنا چاہئے اور حسب استطاعت تبلیغ میں بھی حصہ لینا چاہئے حدیث پاک میں ہے: ''إن اللّٰه تعالى لم يبعثنى معنتا و لامتعنتا و لکن بعثنى معلمامیسر ا''

رواہ احمد (۳۲۸/۳) ومسلم (۱/۰۴۸) عن جابر، مسند دارمی سنن ابن ماجه ص:۲۱ میں عبداللہ بن عمر و بن العاص کی حدیث میں إنها بعثنی مُعلِّمًا ہے۔ دیکھو مشکوۃ ص:۳۷۔

منداحر میں ۱/۱۰ حضرت معاویہ کی حدیث میں ہے إنسا انسا مبلغ واللہ یہدی، (مسلم ۲۸۲/ ۴۸۵ میں حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے:

إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا بريسلم كالفاظ بين، ترندى كالفاظ إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا بين وفي سنده انقطاع.

العبدمجمر يونس عفاالله عنه (شيخ الحديث جامعه مظاهرعلوم سهار نپور)

### (تب فضائل اورتبلینی جماعت پر) rerererererer (۲۴ ) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

# قرآن پاک کی ایک آیت سیم لیناسور کعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے اور کسی ایک شرعی مسئلہ کا سیم لینا ہزار رکعت نفل سے افضل ہے

سوال: "باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع".

على عبد البرص: ۳۰ تنزيدالشريعة عن ابن عباس ا/ ۲۷۸، ترغيب ا/۲۲۰ برغيب ا/۲۲۰ برغيب ا/۲۲۰ برغيب ا

جواب: هذا الحديث جاء من ثلاث طرق ذكرت في السوال. الطريق الأول: أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١٣٢/١ والمخطيب في "الفقيه والمتفقه ١٦٦١" وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم" من طريق الحجاج بن نصير عن هلال بن عبدالرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر. قالا: باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً. وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من مائة ركعة تطوعاً. وقالا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد وهذا الإسناد واه.

قال العقيلي: هلال بن عبدالرحمن منكر الحديث.

والطريق الثانى: قال ابن النجار أنبأنا عبدالواحد بن عبدالسلام أنبأنا أبو على أحمد بن أحمد بن على الخزار أنبأنا أبوالحسن محمد بن أحمد النحاس أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران أنبأنا عثمان بن أحمد بن يزيد الدقاق حدثنا إبراهيم بن جعفر

### (تب فضائل اورتبلینی جماعت پر) rerererererer (۲۵) ererererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

حدثنا محمد بن مهدي بن هلال الأسدى حدثني أبي عن محمد بن زياد عن ميمون بن عمران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

من تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل كان أفضل من صلاة ألف ركعة، فإن هو عمل به أو علمه كان له ثوابه وثواب من يعمل به إلى يوم القيامة.

قال السيوطي في ذيل اللآلي ص ٤١ مـحـمد بن زياد اليشكري كذاب يضع الحديث وأقره ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢٧٨/١.

والطريق الثالث: قال ابن ماجه ص ٢٠ حدثنا العباس بن عبدالله الواسطي ثنا عبدالله بن غالب العبّاداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم أية من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة.

قال المنذري في هذا الإسناد: حسن، قلت في هذه الطرق ما يدفع دعوى البطلان الذي أشار إليه السيوطى ثم ابن عراق. بنده ممر يوس عفي عنه

# ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قر آن

**سوال**: أين قولالصحابة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؟.

**الجواب:** - أخرجه ابن ماجة ص: ٧ من طريق حماد بن نجيح عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي الله ونحن فتيان

### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر) rerererererer (۲۶ عند و است کے علی جوابات)

حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً.

وإسناده صحيح كما قال العراقي وزاد الطبراني فيه: "وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان" وهو صحيح أيضاً وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين والبيهقي: "لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتي الإيمان قبل القرآن" كذا في تخريج الإحياء ١٨/١ وراجع الإتحاف ص: ٤٢٤ ـ محمد يؤس عفى عنه

# دین کے لیے تھوڑی درغور وفکر کرناسا ٹھ سال عبادت سے بہتر ہے

سوال: ایک صدیث جولوگوں کے منہ سے سنائی دیتی ہے کہ تفکر ساعة خیر من عبادة ستین سنة أو ثمانین سنة أو کما قال علیه السلام بیصدیث تح ہے یا نہیں اگر ہے تو یہاں فکر سے کون تی فکر مراد ہے اور کس قتم کی فکر مطلوب ہے؟

**جواب**: حديث تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة.

هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق عثمان بن عبدالله القرشي عن إسحق بن نجيح الملطي عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة من عرفوعاً: "فكرة ساعة خيرمن عبادة ستين سنة".

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبه السيوطي في اللآلي ص:٣٢٧ بأن العراقي اقتصر في تخريج الإحياء على تضعيفه.

قلت: هذا عجيب من السيوطي فإن العراقي لما ذكر قول الغزالي في الإحياء ٣٦١/٤ حديث: تفكر ساعة خير من عبادة سنة قال: أخرجه ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبي هريره بلفظ "ستين سنة" بإسناد

ضعيف ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بلفظ: ثمانين سنة، وإسناده ضعيف جداً ورواه أبو الشيخ من قول ابن عباس بلفظ "خير من قيام ليلة" انتهى.

فهذا قد عقبه العراقي لكلام ابن الجوزي، والعراقي يتجنب الحكم بالوضع كما علمت بإستقراء كلامه فلذا حكم بالضعف ثم عقبه بإيراد ابن الجوزى له في الموضوعات ولم يتعقبه بالرد و ذكر السيوطي في اللآلي بعض شواهده منها: ما أخرجه الديلمي من طريق سعيد بن ميسرة البكري البصري عن أنس قال: "تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ألف سنة".

قلت: وسعيد بن ميسرة قال البخاري: عنده مناكير، وقال أيضاً: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات كذا ذكر الذهبي في الميزان. وأورد في ترجمته أحاديث وقال: روي له ابن عدي هذه الأحاديث وقال هو مظلم الأمر.

قال الحافظ ابن حجر في اللسان: قال أبوحاتم: ليس يعجبني حديثه وهو منكر الحديث، ضعيفه، يروي عن أنس المناكير. وقال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث، وذكره ابن الجارود والساجي في الضعفاء وأخرج أبو الشيخ في العظمة من طريق عمر و بن قيس الملائي قال: بلغني "أن تفكر ساعة خير من عمل دهر من الدهر".

ان ساری عبارات سے حدیث کا مقام خود متعین ہوجا تا ہے بظاہر مرفوعاً ثابت ہونا مشکل ہے، اس لیے کہ کوئی طریق علت قاد حدسے خالی نہیں ہے، اورا گرثابت ہوجائے تو

(تب فضائل اورتبیغی جماعت پر) ۲۸ عنه و پروابات) پروم و پروم و پروم و پروم اضات کے علمی جوابات

پھراس کی توجیہ یہ ہوگی کہ جس قدر تد ہر و تفکر ہوگا اسی قدرا پنی ذلت اور بے مائیگی اور حق تعالی کی عظمت و کبریائی پیش نظر ہوگی جس کا ثمر ہ خشیت باری تعالی مرتب ہوگا نیز تفکرا گر آلاءاللہ میں ہوتو شکروشوق پیدا ہوگا اور پھر ہڑھتے ہڑھتے یہی راسخ ہوکرنسبت یا دداشت بن جائے گا جو عین مقصود سالکین ہے بظاہر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ تو ثابت نہیں ہیں کین قریر بالا کے پیش نظر معنی ثابت ہیں اور اس کا شاہد آیت شریفہ:

''إنَّ فِى خَلَقِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرُضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ لآياَتٍ لأولِى الأَلْبَابِ اورآيت: إنَّ فِى ذَلَكَ لَعِبُرَة لأُولِى الأَلْبُصَارِ وغيره بير۔ فكرونظر سے مرادوبى فكرونظر ہے جومعرفت حق كاسبب ہوورنہ ايسا فكرونظر جو

ملحدوں کو ہوتا ہے تو عین بعد وسبب عذاب ہے۔ ملا مار کا ہے تو عین بعد وسبب عذاب ہے۔

قال ابوعلی الروذباری:

التفكر على أربعة أوجه: فكرة في آيات الله، و علامتها تولد المحبة، وفكر-ة في وعد الله بثوابه، وعلامتها تولد الرغبة، وفكرة في وعيده تعالى، وعلامتها تولد الرهبة، وفكرة في جفاء النفس مع إحسان الله، وعلامتها تولد الحياء من الله تعالى ـ

(طبقات شافعیه ۱۰۱/۲) واللّداعلم بنده محمد یونس عفی عنه

### جولوگوں کومشقت میں ڈالےاللہ اس کومشقت میں ڈالے گا

مخدومی حضرت اقدس شخ الحدیث صاحب مدظلہ کی طرف سے ایک گرامی نامہ ملا تھا اس میں حضرت والا نے ایک ملفوظ تحریر فر مایا تھا جو مجھے بہت ہی پہند آیا اور دل میں یہ خیال ہوا کہ اسے عام لوگوں کے فائدہ کی غرض سے شائع کرادوں بندہ نے حضرت والا سے اجازت طلب کی حضرت والا نے اجازت مرحمت فر مادی لیکن ساتھ میں یہ بھی تحریر فر مایا کہ چونکہ اس میں ایک حدیث پاک ہے اس لئے شائع کراتے وقت اس حدیث پاک کا حوالہ ضرور شائع کریں کہ بغیر حوالہ کے حدیث کا شائع کرنا مناسب نہیں ہے وہ ملفوظ اور حدیث یہ ہے۔

ملفوظ: دوستوں کو کس طرح یہ بات سمجھائی جائے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں اس کوتو نقصان کم ہوتا ہے اپنے کوزیادہ، حضورا قدس ﷺ کے ارشادات کی نہ قدر ہے نہ معلومات۔

حضوراقدس ﷺ کا پاک ارشاد ہے جودوسرے کومضرت پہنچائے اللہ تعالی اس کو مضت مصرت پہنچائے اللہ تعالی اس کو مشقت میں مصرت پہنچائے اور جو دوسرے کو مشقت میں ڈالے اللہ تعالی اس کو مشقت میں ڈالے۔ تکلیف دہی کی معافی جا ہتا ہوں۔

بنده محمر ليعقوب غفرله

خادم حضرت اقدس شخ الحدیث صاحب مدظله جمبئ **جواب**: مکرم ومحتر م زیدمجد کم السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه ابھی ابھی آپ کا خط ملاخیر وعافیت معلوم ہوکر مسرت ہوئی یہاں بھی بحمد الله سب طرح عافیت ہے۔

### 

حضرت اقدس مدخلہ العالی نے جو حدیث تحریر فرمائی ہے وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے اس کے الفاظ صحابی کے نام کے ساتھ حسب ذیل ہیں۔

عن أبي صرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه".

رواه أحمد ٤٥٣/٣ والترمذي ١٦/٢ وابن ماجة ١٧٠ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

اور بیر حدیث مشکوۃ شریف ۴۲۸ پر بھی ہے۔اس احقر ناکارہ کیلئے بھی دعائے فلاح دارین کرتے رہیں والسلام۔

بنده محمد یونس عفی عنه ۱۷ رشوال ۱۳۹۸ ه

# اس حدیث کی شخفیق کہ جومسلمانوں کاراستہ تنگ کرے اس عدیث کی اس کا جہاد مقبول نہیں

سوال: معارف القرآن جلد ۵ کے ۲۰ پر بیرحدیث درج ہے''جو شخص مسلمانوں کا راستہ تنگ کردے اس کا جہاد مقبول نہیں'' مجھے اس کا حوالہ کتب حدیث سے مطلوب ہے؟ جواب: حدیث نمبر دوابوداود کی ہے:

عن معاذ الجهني عن أبيه قال غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي في الناس أن من ضيق منز لا أو قطع طريقاً فلا جهاد له. رواه أبو داود ٣/ ٤٤ قوله قطعوا الطريق قال على القاري في المرقاة ٢١٩/٤ أي بتضييقها على المارة. فقط.

### (تب فضائل اورتلینی براعت پر ) rerererererer (۳۲) عروابات)

# جومردہ سنت کوزندہ کر ہے سوشہیدوں کا تواب پائے

سوال: من أحيى سنتى بعد ما أميتت فله أجر مائة شهيد.

(مولا ناسیدابوالحسن علی صاحب ندوی مدخله)

جواب: صديث: "من أحيى سنتي بعد ما أميتت فله أجر مائة شهيد" لم أقف عليه باللفظ المذكور في السوال وذكره المنذري في الترغيب ٢٣/١ بلفظ قريب منه في الترغيب في اتباع الكتاب والسنة قال:

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد".

رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لابأس به إلا أنه قال: فله أجر شهيد.اهـ.

قلت: "والحسن بن قتيبة ضعفه الأكثر وقال ابن عدي: أرجوا أنه لابأس به" والله أعلم .

بنده محمد يونس عفى عنه ٩رصفر المظفر ٣٩ساجي

الله کے راستے میں ایک رو پییزرچ کرنے سے

# ایک لا کھ کا نواب ملتاہے

سوال: گزارش بیہ کہ مربی سے سنا کہ اللہ کے راستہ میں نکل کراپ لئے ایک رو پییز ج کرنے سے سات لا کھرو پیدکا تواب اور ایک مرتبہ سب سے ان اللہ پڑھنے سے ایسانی اللہ ایسانو اب ماتا ہے اب اس کا باسند جواب تفصیلاً فرما کرتسلی فرما کیں۔

### (تب فضائل اوربلیغی بماعت پر ) rerererererer (۳۲) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

الجواب: ایک مل پر راه خدامین سات لا کھکا تواب ابن ماجہ کی ایک روایت میں وارد ہے جومتعدد صحابہ سے مروی ہے۔ (ابن ماجہ ۲۰۳۰)

قال حدثنا هارون بن عبدالله الحمالي ثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبدالله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبدالله بن عمروعبدالله بن عمرو وجابر بن عبدالله وعمران بن حصين كلهم يحدث عن رسول الله الله أنه قال: "من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبع مأة درهم، ومن غزى بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم سبع مأة ألف درهم". ثم تلا هذه الآية: "والله يضاعف لمن يشاء".

وخليل بن عبدالله قال الذهبي في الميزان: روي عن الحسن لايعرف ماروي عنه سوي ابن أبي فديك. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول. قلت: وفي سماع الحسن عن على اختلاف مشهور.

قال الذهبي في الميزان: خليل بن عبد الله لايعرف ماروي عنه سوى ابن أبي فديك وقال الحافظ ابن كثير ٣١٧/١: هذا حديث غريب وعزاه لابن أبي حاتم من حديث عمران بن حصين وإسناده إسناد ابن ماجة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن ماجه وابن أبي حاتم كليهما من حديث جماعة الصحابة المذكورين وسكت عنه ونقل السندي ٢/٠٩ عن زوائد الحافظ البوصيري أنه قال: في إسناده خليل بن عبد الله.

قال الذهبي لايعرف وكذا قال ابن عبد الهادي.اهـ.

### 

والتضعيف إلى سبع مائة ثابت بالقرآن والأحاديث الكثيرة التي ذكرها ابن كثير ٣١٦/١ والسيوطي والشوكاني وغيرهم.

والزيادة على السبعمائة يؤيده قوله تعالى: "والله يضاعف لمن يشاء". وقوله تعالى: "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً" ولكن التحديد إلى السبع مائة ألف في صورة الخروج وإلى السبعمائة فقط في عدم الخروج لا أعلمه في غير هذا الحديث وهو مراد الحافظ ابن كثير بقوله: هذا حديث غريب. والله أعلم.

ومن الأحاديث الدالة على الزيادة على سبعمائة ما أخرجه البخارى ومسلم ١٨/١ عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عزوجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنه عشر حسنات إلى سبع مأة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال النووي: فيه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لايقف على سبع مائة، وحكى أبوالحسن أقضى القضاة الماوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لايتجاوز سبع مائة، وهو غلط الماوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لايتجاوز سبع مائة، وهو غلط

بنده محمد فقى عنه

نمازاوردعاء كى بركت سے ازخود چكى چلنے والى روايت كى تحقيق

لهذا الحديث. والله أعلم. انتهي.

سوال: یہاں پرایک حدیث چل رہی ہے مگروہ ملی نہیں ہے کہ ایک صحافی گھرسے

(تبانفائل ورتبلغی بماعت پر) rererererererer (متراضات کے علمی جوابات)

تنگی کی وجہ سے نکل گئے اور کسی کی مزدوری نہیں کی مگر نماز پڑھتے رہے شام کو گھر آئے تو چکی گھوم رہی تھی گھر کے برتن بھر گئے پھر چکی اٹھا کر دیکھا کہ آٹا کہاں سے آتا ہے چکی چلنا بند ہوگئ حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہ اگر چکی نہ اٹھاتے تو قیامت تک چلتی رہتی ؟

جواب: أخرجه أحمد (١٣/٢) عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأت امرأته على أهله فلما رأى مابهم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور سجرته ثم قالت: اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا، قال فرجع الزوج وقال أصبتم بعدي شيئاً؟ قالت امرأته: نعم من ربنا وقام إلى الرحى فذكر ذلك للبني في فقال: "أما أنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة" وكذا رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجالهم رجال الصحيح غير شيخ البزار وشيخ الطبراني وهما ثقتان كذا قاله الهيثمى.

اس حدیث کی تحقیق که حض آ دمی ساٹھ برس تک نماز پڑھتے ہیں

# اورایک بھی مقبول نہیں ہوتی

سوال: فضائل نماز على (ص21) پرایک حدیث منقول ہے اس کے متعلق علی مطلوب ہے فضائل نماز کے الفاظ ہے ہیں:

''اورایک حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ آدمی ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ بھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورانہیں کرتا سجدہ

(تب نضائل اوربلینی براعت پر) ۴۳۵ ererererer (۳۵) ererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

کرتا ہے تورکوع پورانہیں کرتا سوال یہ ہے کہ صحاح ستہ میں سے کس کتاب میں بیرحدیث ہے حدیث کی کون سی قتم ہے اس کے رواۃ کون کون صحابی ہیں؟

موبوع معر ٢٢٠ الله عن أبو القاسم الأصبهاني وينظر سنده. انتهى (٣٤٠) من المراد و المراد و المراد و القاسم الأصبهاني و المراد و التها المركوع و المراد و المركوع و المرك

یہ حدیث صحاح ستہ اور مسانید مشہورہ میں نہیں ہے اور ساری احادیث کچھ صحاح ستہ میں منحصر نہیں ہیں غیر میں علاء حدیث احمد ستہ میں منحصر نہیں ہیں غیر میں علاء حدیث احمد بن حنبل وغیرہ نے تساہل روار کھا ہے امام منذری جونن حدیث کے امام ہیں انھوں نے اس حدیث کواپنی کتاب میں نقل فر مایا ہے۔

بنده محمد پیس عفی عنه بحکم حضرت شیخ الحدیث مدخله ۱۳۹۲ شعبان ۱۳۹۲ ه

اس مسکلہ کی شخفیق کہ' دو پیسے کے عوض سات سو

# مقبول نمازیں قبول نه ہونگی'

**سوال**: حضرت شیخ نے فر مایا کہ دو پیسے کے بدلے میں سات سومقبول نمازیں قبول نہیں ہوتیں اس کا حوالہ کھیں؟

جواب: قال صاحب الدرالمختار: "الصلاة لإرضاء الخصوم لا

### (تب فضائل اوربلیغی بماعت پر ) rerererererer (سیل علی جوابات)

تفيد، بل يصلى لله تعالى فإنّ لم يعف خصمه أخذ من حسناته، جاء أنه يوخذ بدانق ثواب سبع مأة صلاة بالجماعة" اهـ.

قال ابن عابدين ٢٩٤/١ قوله: جاء أى في بعض الكتب اشباه عن البزازية ولعل المراد بها الكتب السماوية أو يكون ذلك حديثا نقله العلماء فى كتبهم، والمدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم، وقوله: "ثواب سبع مأة صلوة بالجماعة" أى من الفرائض لأن الجماعة فيها، والذي في المواهب عن القشيري "سبع مأة صلوة مقبولة" ولم يقيد بالجماعة قال شارح المواهب ماحاصله: "هذا لاينافى أن الله تعالى يعفو عن الظالم ويدخله الجنة برحمته" ملخصاً.

بنده محمد بونس عفى عنه

# مسواك كيستر فوائد سيمتعلق

سوال: بغرض استفاده مندرجه ذیل امور کے تعلق احادیث کا ثبوت مطلوب ہے؟ فضائل نماز میں فوائد مسواک کے ذیل میں لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں ستر فائدے ہیں۔ جن میں سے ایک بیہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ سُہادت پڑھنانھیب ہوتا ہے کیا اس کے تعلق کوئی حدیث ہے؟

بعد میں یہ بھی لکھاہے کہاس کے بالمقابل افیون کھانے میں سترمضرتیں ہیں جن میں سے ایک بیہے کہ مرتے وفت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔

**جواب**: مسواک کے ستر فوائداورافیون کے ستر ضرر کے متعلق مجھے کوئی حدیث معلوم نہیں!

بنده محمد بونس عفى عنه

### کیاباسی روٹی کھاناسنت ہے؟

سئلت هل يسن أكل الخبز البائت الذى يقال له فى الهندية باسى؟ فأجبت. أخرج الترمذي ٢/٢، من طريق أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني بنت أبي طالب قالت دخل علي رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا! إلاكسر يابس وخل، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: قربيه، فما أفقر بيت من آدم فيه خل وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أم هانى إلا من هذا الوجه.

قلت: ولفظ المشكوة ٢٦٦ برواية التر مذي إلاخبز يابس وهو لفظ الترمذي في شمائله ٩٧ ويستدل على المقصود بما أخرجه مسلم عن أبي هـريـرة لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقال عمر يا رسو ل الله! أدع بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة فقال: نعم! فدعا بنطع فبسط ثم دعا بـفـضـل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيىء الآخر بكف تمر ويـجـي الآخـر بـكسرة، حتى اجتمع على النطع شيء فدعا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملاء وه قال فأكلوا حتى شعبوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة" كذا في المشكوة في باب المعجزات ص:٥٣٨ والـظاهـر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أكل ولايكون ما اجتمع طريا سيمافي غزوة تبوك. والله أعلم :. بنده مم ليأس عفى عنه

# جمعه کے دن اسمی مرتبه در و دنثر یف پڑھنے والی روایت کی تحقیق

سوال: اسی طرح جمعہ کے دن اسی ۱۰ ۸ مرتبہ پڑھنے والے درود شریف کے بارے میں اکثر اہل علم کواس کی صحت کے اعتبار سے کلام ہے۔ میں نے حضرت اقدس کی طرف مراجعت کے لئے کہہ کر گلوخلاصی کی لیکن شفی کی خاطر آپ کو تکلیف دی ہے۔ براہ کرم تینوں سوال کا جواب تحریفر مادیں۔

مولوی حسین احمه

جواب: متعدوطرق مروى مروى مروى مروى مراس مين كلام مراس الاوبريره كى روايتين مناوى في القول البديع مين نقل كى بين: أما حديث أنسس فأخرجه الخطيب ٤٨٩/١٣ من طريق وهب بن داؤد بن سليمان الضوير حدثنا إسمعيل بن إبراهيم حدثنا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين عاماً، فقيل له: كيف الصلوة عليك يا رسول الله! قال: تقول اللهم صلى على محمد عبدك و نبيك ورسولك النبي الأمي وتعقد واحداً، فكره الخطيب في ترجمة الضرير هذا، وقال لم يكن بثقة، وأورده الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان ناقلاً عن الخطيب، وأقره عليه قال السخاوي ص: ١٩٤ ذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية.

وأما حديث أبي هريرة فذكره السخاوي في القول البديع ص: ٩٥٠ بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلواة علي نور على الصراط، ومن صلى يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاماً".

#### (تب نضائل اوربلینی بماعت پر ) rerererererere **(سع)** ererererererer (عتر اضات کے علی جوابات)

أخرجه ابن شاهين في الافراد وغيرها وابن البشكوال من طريقه وأبو الشيخ والضياء من طريق الدار قطني في الافراد ايضاً، والديلمي في مسند الفردوس وأبو نعيم وسنده ضعيف، وهو عند الأزدي في الضعفاء من حديث أبي هريرة أيضاً لكنه من وجه آخر ضعيف أيضاً، وأخرجه أبو سعيد في شرف المصطفىٰ من حديث أنس والله أعلم وفي لفظ عند ابن بشكوال من حديث أبي هريرة أيضاً: من صلى صلوة العصر من يوم الجمعة، فقال: قبل أن يقوم من مكانه، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسسليماً ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاماً وكتبت له عبادة ثمانين سنة ونحوه عـن سهـل، كما سيأتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند الدار قطني مرفوعاً بـلـفـظ "مـن صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفرالله له ذنوب ثمانين سنة، قيل يا رسول الله! كيف الصلواة عليك، قال تقول: اللهم صل على محمد عبـدك ونبيك ورسـولك الـنبـي الأمـي وتـعـقد واحدة" قال السخاوي وحسنــةُ الـعـراقــي، ومـن قبله أبوعبدالله ابن النعمان و يحتاج إلى نظر، وعن سهل بن عبدالله قال: من قال في يوم الجمعة بعد العصر اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاماً". أخرجه ابن البشكوال انتهى، كلام السخاوي والحديث الأول ذكره السيوطي في الجامع الصغير برواية الأزدي في كتاب الضعفاء والدارقطني في الأفراد، وقال المناوي ٢٤٩/٤ قال الدار قطني: تفرد به حجاج بن سنان عن على بن زيد ولم يروه عن حجاج الا السكن بن أبي السكن، قال بن حجر في تخريج الأذكار والأربعة ضعفاء وأخرجه أبونعيم من وجه آخر

> www.alislahonline.com ........

ضعفه ابن حجر انتهي.

قلت: ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة زكريا بن عبد الرحمن البرجمي، وقال لينه الأزدي وأشار بذكره في الميزان إلى نكارته، وصرح به ابن حجر في اللسان فذكر الحديث المذكور في ترجمة حجاج بن سنان، وقال: وجدت له حديثاً منكراً. أخرجه الدار قطني في الأفراد من رواية عون بن عمارة عن زكريا البرجمي عنه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه فذكر الحديث المذكور.

بنده محمر يونس عفى عنه ٢٠ رربيج الاول ١٩٥٢ جي

"جزى الله عنّا محمداً صلى الله عليه وسلم" درور

### شريف كي تحقيق

سوال: - "جزى الله عنا محمداً صلى الله عليه وسلم بما هو أهله" كاجوثواب حضرت اقدس شيخ الحديث مرظله العالى نے فضائل درود شريف ميں درج فر ماياس كے لحاظ سے بعض ثقه اہل علم كواس حديث كى صحت ميں كلام ہے به كہال تك صححے ہے؟

جواب: أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم في الحلية وابن شاهين في الترغيب له وأبو الشيخ والخطيب في تاريخه ٣٣٨/٨ والخلعي في فوائده وابن بشكوال والرشيد العطار من طريق هانئ بن المتوكل عن معاوية بن صالح عن جعفر بن محمد عن عكرمة عن ابن

(تب فضائل اورتبلغی جماعت پر) rerererererer (۱۹ ) ererererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من قال: جزى الله عنا محمداً صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أتعب سبعين كاتباً ألف صباح".

هذالفظ الطبراني والخطيب ولفظ غيرهما: سبعين ملكاً.

قال الهيثمي ١ / ٢ ٢ ٢ : هاني بن المتوكل ضعيف، وأشار المنذري في ترغيبه ٢ / ٤ ٠ ٣ - إلى أنه ضعيف فقال: روي عن ابن عباس، وهذا من عادته أنه يشير إلى ضعف الحديث بهذا اللفظ إذا كان في الإسناد راو قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه أو ذاهب الحديث أو هالك أوساقط أو ليس بشئ أوضعيف جداً أو ضعيف فقط ولم يجد فيه توثيقاً كما صرح به في أول ترغيبه.

وأشار الذهبي إلى نكارته فأورده في الميزان في ترجمة هانئ المذكور و تبعة ابن حجر في اللسان.

ولهانئ متابع أخرجه أبوالقاسم التيمي في ترغيبه وعنه أبوالقاسم بن عساكر و من طريقه أبواليمن من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح.

قال السخاوي في القول البديع ص: ٤٣: وتابعهما أحمد بن حماد وغيرهم كلهم عن معاوية بن صالح والحديث مشهور به كما قال أبو اليمن قال: وكان على قضاء أندلس انتهى، قلت: وكلها ضعيفة. بنده مم يونس عفى عنه

## جمعه کے دن سوبار درود شریف بڑھنے سے اللہ تعالی

### سوضرورتیں بوری کرے گا

حديث أنس أخرجه البيهقي في حياة الأنبياء بسند ضعيف وكذا ابن بشكوال وأبو اليمن بن عساكر وهو عند التيمي في ترغيبه، والديلمي في مسند الفردوس له وأبي عمرو بن مندة في الأول من فوائده بلفظ: "من صلى علي يوم الجمعة وليلة الجمعة مأة من الصلوة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا، ووكل الله بذلك ملكاً يدخله على قبري كما تدخل عليكم الهدايا، إن علمي بعد موتى كعلمي في الحياة" كذا في القول البديع (ص٥٦) في الباب الرابع.

بنده محمد بولس عفى عنه

## اس حدیث کی تحقیق کہ سونے سے بل جارکام کر کے سویا کرو

سے اللہ : آج کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوتے وقت کی ایک ہدایت شائع کی جارہی ہے اور اچھے ایک ہدایت شائع کی جارہی ہے اور دن بدن اس کی اشاعت میں ترقی ہورہی ہے اور اچھے سے اچھے طرز پر شائع کیا جارہا ہے آیا آپ سے منقول ہے یانہیں یا بیروایت کس حد تک صحہ

تصور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فر مایا کہ سوتے وقت (۱) چپار ہزار صدقہ کرکے (۲) ایک قرآن پڑھ کے (۳) جنت کی قیمت ادا کرکے (۴) دولڑنے والوں میں صلح کراکے (۵) ایک حج کرکے ،سویا کرو۔

#### (تب فضائل اوربلینی بماعت پر) موجوع و موجوع (۲۳ عند عند) موجوع و موجوع اصات کے علمی جوابات

- (۱) چارمرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا چار ہزار صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔
- (۲) تین مرتبقل ہواللہ پڑھناایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔
- (س) تین مرتبه درود شریف پر هناجنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ثواب ہے۔
  - (۴) دس مرتبہ استغفار پڑھنادولڑنے والوں میں صلح کرنے کے برابر ثواب ہے۔
    - (۵) چارمرتبہ تیسراکلمہ پڑھناایک فج کرنے کے برابرثواب ہے۔

جواب: مجھے معلوم نہیں یہاں بھی گذشتہ سال بہت اشاعت ہوئی مخضر طور پر تلاش بھی کی اور دوسرے ارباب علم سے استفسار بھی کیالیکن کہیں پتہ نہ چلا اب اگر آپ تحقیق وجتجو فر ماکر معلن کا پیتہ لگالیں اور پھران سے تحقیق کرلیں تو ہمیں بھی فائدہ ہوجائے۔ بندہ مجمد یونس عفی عنہ ہوجائے۔

حضرت فاطمه رضى التدعنها كي رضتى كوفت حضور سلى التدعلية وللم

# کے گیارہ سیحتیں کرنے والی موضوع روایت

سوال: اله آباد سے ایک ماہا نہ رسالہ معرفت حق کے نام سے جاری ہے اس کا ایک پرانا شارہ دسمبر ۲۹ء دیکھ رہا تھا۔ اس میں ایک مضمون نظر سے گذر ااس میں لکھا ہے کہ کتاب سراج الہدایہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ زہراء کا نکاح حضرت علی سے کیا اور ان کو حضرت علی کے گھر رخصت فرمانے گئے تو اس رات ان کو گیارہ ضیحتیں فرمانیں امت کے لئے ان میں بہترین رخصت فرمانے گئے تو اس رات ان کو گیارہ ضیحتیں فرمانیں امت کے لئے ان میں بہترین

(تب نضاكل اوربليغي بماعت پر ) rererererer (۱۹۴ ) rerererererer (عتر اضات كے على جوابات سبق ہے فرمایا کہ بیٹی جب علی *کے گھر* میں داخل ہونا تو بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم پڑھنا، دوسرے یہ کہ مکان کے صحن میں جا کرلکڑی پر بیٹھنا اور سر پر بھنے ہوئے دھان (بیٹنی دھان کا لاوا) بھیر لینا، تیسرے بیر کیلی ہے کہنا کہ تمہارے دونوں یاؤں دھوکراس کا غسالہ مکان کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں، یانچویں بیر کہ ہمیشہ سرمہ لگایا کرنا، جھٹے بیہ کہ بغیر تیل لگائے سراور بدن نه دهوناا گرچه دن میں دوباریا زائد باغنسل کرناییٹے اور جب علی تمہاری جانب د تیکھیں تو تم اپنی نگاہ نیچی رکھنا، ساتویں ہیہ کہ غلام زرخرید کی طرح (شوہر کی) تابعدار اور فرمانبردار ہوکرر ہنا، آٹھویں یہ کہاہنے لئے خوشبواور عطر کااستعال برابرر کھنا،نویں یہ کہ جب علی کےساتھ گفتگو کی نوبت آئے تومسکرا دیا کرنا، دسویں بیرکہ ایک ہفتہ تک کوئی چیز سر کہ و ترشی نه کھانا، گیار ہویں بیر کہا یک ہی جگہ سات رات ودن ندر ہنا۔انتہی ۔

سند کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا مقام ہے نیزیہ کہ کتاب سراج الہدایہ کس درجہ کی ہے۔

شريف احمه بريلوي ضیاءالعلوم ملیان(سنڈیلیہ)ضلع ہردوئی

**جواب**: سراج الهدامير كمتعلق تحقيق نهيس ہےاور بيروايت بےاصل ہےاس کا کچھ مضمون ایک روایت میں وارد ہے مگر ابن حبان نے اسے بےاصل اور موضوع قرار محمد يونس عفى عنه شعبان ۹۸ ھ

اس حدیث کی تحقیق کہ ظہر سے پہلے کی حیار رکعتیں

### تہجر کی جارر کعتوں کے برابر ہوتی ہیں

سوال: فضائل نماز میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتوں کا تواب ایبا ہے جیسا کہ تہجد کی چار رکعتوں کا ایک جگہ پھریہ لکھا ہے کہ ظہر سے پہلے چار رکعتیں تہجد کی چار رکعتوں کے برابر شار ہوتی ہیں۔ یہ چار رکعات کونسی ہیں چاشت کی یا ظہر کی چارسنن قبلیہ؟ غلام قادر حنی ککھنؤ

جواب: ظهر سے پہلے جن چارر کعتوں کاذکران دونوں صدیثوں میں واردہ، بظاہر ظہر کی سنن قبلیہ کی رکعات اربعہ ہیں حافظ منذری محدث (۱/۳۰۱) اور حافظ نورالدین الهیشمی محدث (۲۲۱/۲) وغیر ہماکی یہی رائے ہے: و هو رأی مجد الدین أبي البر کات ابن تیمیة. (نیل الأو طار ۱۰/۳) إذ ذکره کلهم فی بیان سنة الظهر. واللہ الله علم۔

مرون کی کا بیادہ: ۔ حدیث اول سنن سعید بن منصور اور مجم طبر انی میں ہے اور حدیث ثانی تر مذی کتاب النفسیر میں ہے۔ بندہ مجمد یونس عفی عنہ

اس حدیث کی تحقیق کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں فاقہ ان کی طرف تیزی سے آتا ہے

بخدمت شریف جناب حضرت استادنا صاحب مدخله العالی السلام علیم ورحمة الله و بر کاته

گذارش خدمت اقدس میں بیہ ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے وہ حدیث بیہ ہے کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جومجھ سے محبت رکھتے ہیں اس

#### (تب نضائل اوربلینی بماعت پر) rerererererer (۲۲ ) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات

کی طرف فاقہ (بھوک) زیادہ تیزی ہے آتا ہے، اُو کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث ہے یانہیں اگر ہے تو مشکوۃ میں کہاں ہے اور کون تی کتاب میں ہے۔

صديث مركور مشكوة ص: ٣٣٨ باب فضل الفقراء مين واردت: عن عبد الله مغفل قال جاء رجل إلى النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – فقال: إني أحبك قال: أنظر ما تقول، فقال: والله إني لأحبك ثلث مرات، قال إن كنت صادقا فأعد للفقر تجفا فا، للفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب انتهى. قلت ورواه أحمد والطبراني -

والسلام بنده محمد یونس عفی عنه

مهاجرین کے تمام لوگوں سے جالیس یاسترسال

# پہلے جنت میں جانے والی روایت

سوال: جمح الفوائد (۲۳۲/۲) مين ايك حديث بـ: مسلمه بن مخلد "سبق المهاجرون الناس بأربعين خريفا يتنعمون فيها، والناس محبوسون للحساب ثم تكون المأة الثانية مأة خريف للكبير" فيه عبد الرحمٰن بن مالك السبائي انتهى. ثم تكون المأة الثانية الخ كاكيامطلب بـ?

جودوسری کتب کی مراجعت سے جودوسری کتب کی مراجعت سے

(تبدنضائل اورتبلی بهاعت پر) rerererererer (محراضات کے علمی جوابات)

معلوم ہوسکتا ہے چنانچہاں کے بعد مجمع الزوائدللحافظ المیتمی کی طرف مراجعت کی تو یہی ثابت بهوا ولفظه (١٥/١٠) عن مسلمة بن مخلد: أن رسول الله عَلَيْكُ قال: "سبق المهاجرون الناس بسبعين خريفا يتنعمون فيها والناس محبوسون للحساب ثم تكون الزمرة الثانية مأة خريف". رواه الطبراني وفيه عبدالرحمٰن بن مالك السبائي، ولم أعرفه هكذا وقع في مجمع الزوائد بسبعين خريفاً خلاف ما في جمع الفوائد بلفظ "بأربعين خريفا" وما في جمع الفوائد هو الصواب فقد وقع كذلك في الجامع الصغير للسيوطي، والظاهر أن ما في نسخ مجمع الزوائد من سهو الكاتب، فإن جمع الفوائد مأخوذ من مجمع الزوائد وغيره من الصحاح الستة كما صرح به مؤلفه، وكذا نقل المناوي في فيض القدير ( ٩٣/٤) كلام الهيثمي في عبد الرحمٰن بن مالك السبائي، ولم يـذكر الاختلاف في لفظ الأربعين والسبعين، وكذا لم يذكر العزيزي في السراج المنير، وكذا في الجامع الصغير بلفظ "ثم تكون الزمرة الثانية مـأـة خريف" قال المناوي في فيض القدير: الله أعلم بمراد رسول الله ﷺ في ذلك" انتهى. أي في معنىٰ تلك الجملة وقال الجفيني في حاشية السراج المنير (٣١٠/٢): "هذه الجملة لم يطلع المحدثون على معناها فالله أعلم بمراد رسوله بذلك"اهـ

بندہ کے ناقص خیال میں حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حضرات مھاجرین توعام لوگوں سے چالیس سال قبل جنت میں فروش ہو چکے ہوں گے اور لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے اب مہاجرین کے بعد دوسری جماعت کا حساب کتاب سوسال کی مدت میں پوراہوگا و اللہ أعلم بمراد حبیبہ ﷺ.

بنده محمد يونس عفى عنه

#### وضو سے صغائر معاف ہوتے ہیں یا کبائر؟

سوال: حضرت امام اعظم کی بابت آپ نے فضائل ذکر میں تحریر فر مایا ہے کہ بنظر کشف وضوکرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جس کے وضو کے پانی سے زنا کیا ہوا گناہ دھل رہا تھا زنا گناہ کبیرہ ہے اور وضو میں صغائر معاف ہوتے ہیں۔

جواب: یہ بات ٹھیک ہے کہ وضو سے صغائر ہی معاف ہوتے ہیں مگر پھر بھی کو نی اشکال نہیں ہے اس لئے کہ بسااوقات گنہ گارآ دمی وضوکرتا ہے اور اپنے دل میں اپنے گنا ہوں پر نادم ہوتا ہے کہ میں روسیاہ بارگاہ خداوندی میں ملوث حاضر ہور ہا ہوں اور پشیما کنا ہوں پر نادم ہوتا ہے کہ میں روسیاہ بارگاہ خداوندی میں ملوث حاضر ہور ہا ہوں اور پشیما کی ہوکر استعفار کرتا ہے اس وقت وضو کے پانی کے ساتھ گناہ دھل جاتا ہے ،صغیرہ ہویا کہیں مقیقت ہے کہ اپنے کئے پر نادم ہواور کمیرہ اس کئے کہ تو بہ تھت ہوگئی کیونکہ تو بہت مکن ہے کہ حضرت امام رحمہ اللہ آئندہ کے لئے عہد کرے کہ اب عود نہیں کرے گا تو بہت ممکن ہے کہ حضرت امام رحمہ اللہ نے ایسے خص کے وضو کے پانی کود یکھا ہوجس کو کیفیت مذکورہ پیش آئی ہو۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اثرِشی کے نکلنے سے لازم نہیں آتا کہ شی بھی نکل جائے جیسے کسی کے جائے جیسے کسی کے بیان ڈال دیا جائے جیسے کسی کے پڑے پر بہت سایا خانہ کا دیا جائے تو پاخانہ کے اثر ات اس پانی میں آجائیں گے مگر بیضروری نہیں کہ سارا پاخانہ بھی ذائل ہوجائے واللہ اعلم۔
مجمد یونس غفرلہ

#### (تب فضاكل اورتيني بماعت پر) ۲۹۳۲ و ۲۹۳۲ و ۲۹۳۲ و ۲۹۳۲ و ۲۹۳۲ و تو اضات كالمي بوابات

### ایک دعاء کی تحقیق جس کے پڑھنے سے مرتے دم تک

#### <u>تواب ملتاریےگا</u> الاحمدان ایجی انسیاه

قبلهالحاج مولانامحمه يونس صاحب

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

خدمت عالیہ میں گزارش بیہ ہے کہ میں ماہ فروری میں ایک چلہ کے لئے جماعت میں گیا تھامیرا پوراوفت گجرات میں یالن پور کے پاس علاقوں میں لگا، یالن پور کے گودھرا کے اجتماع سے ایک ہفتہ پہلے ایک جوڑ تھا ایک جوڑ میں شرکت کے لئے عرب کی بھی جماعت آئی تھی جناب مولوی احمد لا ڈ صاحب اس کے امیر تھے اس جماعت میں تیونس کے رہنے والے ایک شخص محمد یونس تھے جو کہ پیرس میں انجینئر ہیں انہوں نے اپنے بیان كردوران ايك دعابتلائي: ''يـا ربـي لك الـحـمـد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم مسلط انک" اس کی فضیلت انہوں نے اس طرح بیان کی کہاس کوایک بار یڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ فرشتے اس کو لکھتے تھک جاتے ہیں اور اللہ تعالی سے عرض كرتے ہيں كہ ہم تو تھك گئے تواللہ تعالى ثواب لکھتے ہيں تو ميں آپ سے اس كى تصدیق کرنا جا ہتا ہوں کہ بیرحدیث اسی طرح ہے یانہیں،اگر ہے تو کس کی حدیث ہے میں نے دارالعلوم می*ر ٹھ کےصدر مدر*س سےاس بارے میںمعلوم کیا تو انہوں نے آپ کے لیے بتایا کہتم اس کی تصدیق سہار نپورہے کرلو ہمارے سامنے تو بیرحدیث آئی نہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے بارے میں لکھیں عین نوازش ہوگی۔

نعیمالدینامیرالدین جزل مرحین<sup>ی</sup> د بلی بازارمیر <sub>گھ</sub>ٹی

www.alislahonline.com

#### (تب فضائل اوربلیغی بماعت پر) rererererere (عربات) rerererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

مكرم ومحترم السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

ابھی آ پ کا خط ملا پوری روایت کے الفاظ فال کرتا ہوں آ پ کسی عالم سے ترجمہ معلوم كرليل \_عن ابن عـمـرٌ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبداً من عباد الله، قال: يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك فعضّلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبا! فصعدا إلى السماء، فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالةً لا ندري كيف نكتبها، قال: الله وهو أعلم بما قال عبدة ما ذا قال عبدي؟ قالا يا رب إنه قد قال يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهـمـا: أكتبـاهـا كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها". رواه أحمد وابن ماجمه واسنادة متصل، ورواتة ثقات إلا أنه لا يحضرني الآن في صدقة بن بشير مولى العمريين جرح ولا عدالة. عضلت بالملكين بتشديد الضاد المعجمة أي اشتد عليهما وعظمت واستغلق عليهما معناها كذا في الترغيب (٢٨٥)۔

محمد يونس عفى عنه

# شام میں ابدال ہونے سے متعلق حدیث کی تحقیق

حضرت سيدى مصلحى ومرشدى شيخى المعنظم صاحب لازالت عناياتكم علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بفضلہ تعالیٰ بخیر ہوں اور حضرت والا کی خیریت وعافیت کا خواستگار ہوں دیگر امر اینکہ شریعت وطریقت نامی کتاب میں ابدال کے تعلق سے ایک حدیث نقل کی ہے ایک

#### (تبنی براعت برا عن پر ) rererererere (۱) erererererer (عز اضات کے علمی جوابات)

صاحب نے اس کوصوفیہ کی موضوعات میں سے کہا ہے تو کہاں تک حدیث ذیل سیجے ہے اگر حوالہ بھی ذکر فرمادیں تو نوازش ہوگی آخر دعا کی درخواست ہے فقط۔

مديث يه جنعن شريح بن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند علي وقيل: العنهم يا أمير المؤمنين، قال: لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: الأبدال يكو نون بالشام وهم أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهما العذاب. رواه أحمد، شريعت و طريقت ص: ٣٣٨ جابر حسين عزير محرّم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يروايت موضوع نهيل قال السيوطي في الحاوي ص: ٢٤٢/٢ رجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد وهو ثقة ولكن قال ابن عساكر: هذا منقطع بين شريح وعلي فإنه لم يلقه انتهى، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص: ٩ رجاله من رواة الصحيح الا شريحا، وهو ثقة وقد سمع ممن هو أقدم من علي، ومع ذلك فقال الضياء المقدسى: إن رواية صفوان بن عبد الله عن علي رضى الله عنه من غير رفع لاتسبوا أهل الشام جما غفيرا، فإن فيها الأبدال قالها ثلثا أولى أخرجها عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل، ورواه غير هما بل أخرجها الحاكم في مستدركه مما صححه من قول علي نحوه انتهى.

اس کے بعد حدیث کی قوت کا قریزہ پیش کیا ہے کہ امام شافعی امام بخاری اور بہت سے علماء نے بعض صلحا کے بارے میں کہا ہے: کنا نعدہ من الأبدال .

بنده محمد یونس عفی عنه هصفرالمظفر ۱۲۸اه

#### (تب فضائل اوربلینی براعت پر ) rererererere (۵۲) erererererer (۵۲)

### چندغير معروف احاديث كي تحقيق

حضرت الاستاذ شخ الحدیث مولا نامحدز کریا صاحب مظلیم کی خدمت میں ایک سوال آیا جس کا جواب لکھنے کو حضرت موصوف نے بندہ کوارشاد فرمایا سوال کا خلاصہ یہ ہوئے،
کہایک بزرگ محمد بتاہ تقریبادوسوسال قبل لا ہور سے آ کربسلسلۃ بلیغ کچھ میں مقیم ہوئے،
نہایت باشر عضے ان کے کتب خانہ کی باقی ماندہ کتابوں میں ایک کتاب میں تارک نماز اور شارب دخان کے بارے میں کچھا حادیث نقل کی گئی ہیں جو غیر معروف ہونے کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے بھی غریب ہیں اگر بیا حادیث کتب حدیث میں آپ نے دیکھی ہوں تو تحریفر مائیں وہ احادیث بیہ ہیں۔

(١) قال النبى صلى الله عليه وسلم: "من سمع الأذان والإقامة ولم يحضر الجماعة فكأنما زنى مع أمه ألف مرات".

(٢) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعان تارك الصلوة متعمدا بذرة فكأنما زنى مع أمه ألف مرات".

(٣) قال النبى صلى الله عليه وسلم: "سيأتي ز مان على أمتي يأكل الدخان في فم، وليس من أمتي وليس شفاعة له يو م القيامة".

(٤) قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البنج مرة فكأنما زني مع أمه سبعين مرة.

**الجواب:** بیاحادیث باوجود کثرت تتبع و تلاش کے کہیں نظر سے نہیں گزریں حتی کہ کتب موضوعہ لا حادیث الموضوعۃ میں بھی ان کا پیتے نہیں چلتا ہے واللہ اعلم۔ حررہ العبد مجمد یونس ۸رہجے الثانی ۸۴ھ

#### (کتب فضاکل اوربلیغی بماعت پر ) rererererer (۱۳۵۲) و rererererer (۱۹۳۲)

پھر بہت دنوں کے بعد مجموعہ فتاوی لمولا ناعبدالحی دیکھنے کی نوبت آئی اس میں بیہ عبارت للى كمل دخان حرام ومن أكمل البنج لقمة فكأنما زني بأمه حديث

جواب در کتب معتبره حدیث بنظر نرسیده و کسیکه این را حدیث نوشته با شدمجر دنوشتن آل قابل اعتبار نيست اعتبار برقول محدث معتبرست كه حديث را باسند بيان نما يدوبعض وعاظاحاديث غيرمعتبره رابرائے تخوليف وترغيب ذكرمى كنندواز حال آ ںاحادیث مطلع نمی باشندانتهی ۲/۲\_

بنده محمد يونس عفى عنه

# سرمیں تیل لگانے سے بل آئکھوں اور بھوؤں میں تیل لگانے والی حدیث

س: علامه عزیزی نے مناوی کے حوالہ سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم جب تیل لگاتے تو پہلے دونوں آئکھوں پر لگاتے بیروایت کہاں ہے؟ لعني من اخرجه؟

محر عبداللدد ہلوی

جواب: أخرجه الشيرازي في الألقاب عن عائشة بإسناد ضعيف مرفوعاً "كان إذا ادهّن صبّ في راحته اليسرى فبدأ بحاجبيه ثم عينيه ثم رأسه" كذا في الجامع الصغير و منتخب كنز العمال ٧٨/٣. برهامش مسند بنده محمد يونس عفى عنه ٢٨ / ربيع الثاني ٢ ١٣٩ ٥ أحمد.

### ڈاڑھی میں تیل لگانے کی روایت

سوال: معظم ومحترم جناب بهائي محد يونس صاحب دام مجد بم

بعد سلام مسنون گرامی نامه ملاجوابات سے مستفید ہوا۔ بہت بہت شکر ہے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ البتہ تیسر بسوال کے متعلق عرض ہے کہ میں نے جس حدیث کے متعلق دریافت کیا تھا آپ نے اس کے قریب ایک دوسری کا ذکر فرمادیا میراسوال ایک دوسری حدیث کے متعلق ہے السراج المنیر میں مناوی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب وصری حدیث کے متعلق ہے السراج المنیر میں مناوی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑھی میں تیل لگاتے تھے تھتو پہلے دونوں آئھوں پرلگاتے تھے بھرڈاڑھی پرلگاتے تھے۔ بیروایت کہاں ہے؟

**جواب**: مرم زير مجد كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدیث إذا ادهن آپ نے خودسوال میں ناقص نقل کی تھی جسیا کہ آپ کے سوال سابق کے الفاظ سے ظاہر ہے، اب اس وقت جوروایت آپ نے دریافت فرمائی ہے سر دست وہ مجھے نہیں ملی، ہاں ایک روایت ڈاڑھی میں تیل لگانے کی اور وار دہے۔

فأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ادهن لحيته بدأ بالعنفقة، وفيه الحكم بن عبدالله بن سعيد الأيلي ضعيف جداً قال أحمد: "أحاديثه كلها موضوعة" كذا ذكره الهيثمي ٥٠/١٧.

جمعہ کے دن سرمہ لگا نا حدیث یا ک سے ثابت ہے یا نہیں؟ میرے کم میں کسی روایت میں جمعہ کے دن سرمہ لگانا ثابت نہیں ہے کیکن تلاش کی ضرورت ہے جھے فرصت نہیں ہے۔

#### (تب فضائل اورتبلینی بماعت پر) rererererere (۵۵) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

### ناخن کاٹنے کی کوئی تر تیب حدیث سے ثابت ہے یانہیں

۔ ناخن کاٹنے میں کوئی تر تیب حدیث میں نہیں آئی ہے امام نووی کی رائے ہے کہ دائیں ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور تر تیب وار چھوٹی تک کا ٹنا جائے چر انگو سے کا ناخن کاٹے اور بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور انگو سے پرختم کرے۔ محمد پونس عفی عنہ

# " كناكها كھڑے ہوكركرنے سے فلسى آتى ہے 'اس كى تحقيق

سوال: کنگھا کھڑے ہوکر کرنا چاہئے یا پیٹھ کرایک امیر جماعت نے بتایا کہ کھڑے ہوکر کنگھا کرنے سے مفلسی آتی ہے ایک صاحب کہتے ہیں کھڑے ہوکر بیٹھ کر دونوں طرح کرسکتے ہیں۔ اشتیاق احمہ

جواب: - کنگھا کرناہر طرح جائز ہے جاہے کھڑے ہوکر ہویا بیٹھ کر یالیٹ کر کسی معتبر روایت میں کوئی صورت ہمارے کم میں منقول نہیں ہے صرف ایک غیر معتبر روایت میں ہی آیا ہے کہ "من امتشط قائما رکبہ اللدین". رواہ ابن عدی فی الکامل عن عائشہ مرفوعاً. لیمنی اگرکوئی کھڑے ہوکر کنگھا کرتا ہے تواس پر قرض کا بوجھ لدجا تا ہے لیکن بیروایت قابل اعتماد ہیں ہے اس کی سند میں احمد بن عبداللہ الہروی الجو باری اور دونوں کذاب دروغ کو ہیں اور موضوع کے ایس کو ایس روایت کو جمیل اس روایت کو محلی ) روایت یں بنانے والے جی اس کے حافظ ابن الجوزی نے اس روایت کو موضوعات کا ۲۱۸ میں داخل کیا ہے علامہ سیوطی نے اللا کمی المصنوعة الم ۲۱۸ اوراینی

دیگر تالیفات میں اور علامہ ابن عراقی نے تنزیہ الشریعہ۲۲۹/۲ میں ان کی موافقت کی ہے۔ محمد یونس عفی عنہ ۵رشعبان ۱۳۹۸ھ

www.alislahonline.com

# حضرت اساء کے در دسر کے وقت ہاتھ سر پرر کھنے

### اورایک کلمه کهنے والی روایت

سبوال: ایک حدیث میں بیہ کہ حضرت اساء کے سرمیں اگر در دہوتا تو سر پر ہاتھ رکھ کر فر ماتی تھیں کہ یا اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا یہ میرے کسی رسالہ میں ہے مگر اس وقت ملنہیں رہاہے اس کا حوالہ کھیں؟

حضرت شيخ الحديث صاحب مدخله

**جواب**: مخدومنا المحترم دامت بركاتكم

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

وه حدیث در منتور میں علامہ سیوطی نے کھی ہے فرماتے ہیں (۱٠/۲)و أخوج

ابن سعد عن ابن أبي مليكه أن أسماء بنت أبي بكر الصديقُ رضي الله عنهما

كانت تصدع فتضع يدها على رأسها، وتقول بذنبي ومايغفره الله أكثر.

بنده محمد بونس عفى عنه

ڪارذ ي الحجبا <del>وسا</del>ھ

اس حدیث کی تحقیق کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے

حضور پاک ﷺ کے وسیلہ سے دعاء مانگی تو تو بہ قبول ہوگئی

ایک مسکلہ دریافت ہے کہ میں نے ایک جیدعالم سے سنا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے جب بیدعا کی کہاے اللہ تو میری خطا کواپنے پیارے صبیب حضرت محم مصطفیٰ

(تب فضائل اورتبلینی بماعت پر )rererererere (۵۷ prererererer)وتر اضات کے علمی جوابات

ان کا نام کیسے جن دے دعا قبول ہوگئ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہتم ان کا نام کیسے جانتے ہو حضرت آ دم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب میرے اندرروح پھوئی گئ تو لوح محفوظ میں لا إلیه إلا الله محمد رسول الله لکھا ہواد یکھا میں نے تقریر میں اسے بیان کیا توالیک اہل حدیث نے انکار کیا کہ بیحدیث نہیں ہے اس کا حوالہ کہاں ہے؟ احقر مجموع بدالقیوم مظاہری کئک

آمده خط حضرت شخ مدظله **جواب**: حضرت شخ الحديث مولا نامحدز كرياصا حب

بندہ تو مراجعت کتب ہے معذور ہے آپ کا خطابینے مدرسہ کے موجودہ نیخ الحدیث مولا نامحمد بونس صاحب کی خدمت میں بھیج رہا ہوں وہ جواب لکھ کرروانہ کریئے۔
مولا نامحمد بونس صاحب کی خدمت میں بھیج رہا ہوں وہ جواب لکھ کرروانہ کریئے۔

جسواب حدیث مرکورعلامہ بیوطی نے کفایۃ اللبیب (۱/۲) میں لکھی ہے فرماتے ہیں:

أخرج الحاكم (٢١٥/٢) والبيه قي والطبراني في الصغير ( ٢٣/٢) وأبو نعيم وابن عساكر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عَلَيْكُ لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب بحق محمد! لما غفرت لي قال: وكيف عرفت محمدا? قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسى، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، قال "صدقت يا آدم لو لا محمد ما خلقتك"أتي م

اس کے بعد بیرحدیث مجم صغیرللطبر انی میں مع السند والمتن ملی: و له فه طهه

#### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر ) rererererere (۵۸) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

(ص: ۲۰۱) (۲/۲) حدثنا محمد بن داو د بن أسلم الصدفى المصري ثنا أحمد بن سعيد المدنى الفهري ثنا عبد الله بن إسماعيل المدنى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب "قال: قال رسول الله عَلَيْكِ : لـمـا أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش، فقال: أسئلك بحق محمد إلا غفرت لي، فأوحى الله إليه، وما محمد ومن محمد؟ فقال: تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك، فإذا فيه مكتوب لاإله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله عز وجـل إليـه يـا آدم إنـه آخـر الـنبييـن مـن ذريتك، وإن أمته آخر الأمم من ذريتك، ولولاه يا آدم ما خلقتك" قال الطبراني لايروى الا بهذا الاسناد وتـفـردبه أحـمـدبن سعيد انتهى. وقال القسطلاني في المواهب (٢/١ شرح) رواه البيهقي في دلائله من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال تفردبه عبد الرحمن ورواه الحاكم وصححه انتهي.

قلت: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.

وقال الذهبي: إنه موضوع وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم واه، وعبد الله بن مسلم لاأدرى من ذا، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٥/٢) من طريق محمد بن إسحاق بن راهويه، قال ثنا أبوالحارث عبد الله بن مسلم الفهري ثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأنا عبد الرحمن بن زيد إلى آخره وعلم بذاك إنه وقع في إسناد الطبراني سقط وهو من الكاتب.

#### ما ثوردعاء مين وبالأسماء الثمانية "سے

كون سے اسماء مراد ہيں مرشدى ومولائى حضرت المحتر م دامت بركاتهم ومد فيوضهم السلام عليم ورحمة الله و بركاته

حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نے مناجات مقبول میں دعاؤں کے سلسلے میں ایک دعاء 'وب الأسماء الشمانیة السمکتوبة علی قرن الشسمس، شامل کی ہے مگران آٹھ ناموں کا کہیں ذکر نہیں فرمایا کہ بیکون کون نام ہیں بظاہر جواللہ تعالیٰ کے ۱۹۹ساء سنی ہیں ان ہی میں سے بینام ہوں گا گر جناب والاکواس بارے میں تحقیق ہوتو مطلع فرمائیں کہ بیآٹھ نام کون کون سے ہیں یاان مقطعات میں بارے ہیں جن کاعلم پوشیدہ رکھا گیا ہے اور سوائے اللہ کے سی کو معلوم نہیں۔

خادم حسام الدین غفرله د ملی درخط حضرت شیخ مدخله

> المخد وم المكرّ م زادت م كارمكم - المخد وم المكرّ م زادت مرار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جواب:

### فضائل ذكركي ايك حديث يرنفذاوراس كاجواب

### حدیث ضعیف وموضوع کے متعلق ایک اہم ضابطہ

باسمة سجانه

حضرت مولانا محمد میاں صاحب نے فضائل ذکر کی ایک حدیث پر کچھ نفتر ساکیا اس سلسلے میں لکھا گیا۔

حديث: عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله ﷺ: "من قال لاإله الله وحده لاشريك له أحداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كتب الله له ألفي ألف حسنة".

رواه الطبراني وفيه قائد أبوالورقاء وهو متروك كذا في مجمع الزوائد (  $\Lambda \wedge \Lambda \wedge \Lambda$  ) وقال المنذري في الترغيب (  $\Lambda \wedge \Lambda \wedge \Lambda \wedge \Lambda$  ) رُوى عن عبد الله بن أبي أو في، فذكر الحديث وقال: رواه الطبراني.

حافظ منذری نے اس حدیث کو عام احادیث کے خلاف رُوی سے شروع فرمایا اور اس کے بعد اس کی سند پر کوئی تھم نہیں لگایا اس طریق کار کے لیے امام منذری نے مقدمہ ترغیب وتر ہیب میں ایک ضابط لکھا ہے فرماتے ہیں (صس):

"وإذا كان فى الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو محمع على تركه أو ضعفه أو ذاهب الحديث أوهالك أوساقط أو ليس بشيء أو ضعيف جدا أو ضعيف فقط أو لم أرفيه تو ثيقاً بحيث يتطرق إليه احتمال التحسين صدرته بلفظة رُوى ولا أذكر ذلك الراوي ولا ماقيل

(تبنفائل اورتبيغي جماعت پر) rerererererer (۱۱) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات

فيه ألبتة فيكون للإسناد الضعيف دلالتان تصديره بِرُوِيَ وإهمال الكلام عليه في آخره". انتهي.

ان کے اس ضابطہ سے معلوم ہوگیا کہ بیر حدیث بھی الی ہے جو اس ضابطہ میں داخل ہے اس حدیث کے صعیف ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے اس لئے کہ قائد بن ابی عبد الرحمٰن الکوفی ابوالور قاء کا صعف کلمہ اجماع ہے ،ساتھ ہی بیہ بات بھی ہے کہ بیر حدیث قائد حضرت عبد الله بن ابی اوفی سے روایت کرتا ہے حضرت حافظ عبد الرحمٰن بن ابی حاتم اپنے والد حافظ ابو حاتم سے قل فرماتے ہیں:

"وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لاتكاد ترى لها أصلاً كأنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى ولو أن رجلا حلف أن عامة حديثه كذب لم يحنث". انتهى. حافظ ابوحاتم كايم تقوله حافظ جمال الدين المزى في تهديب الكمال ميس اور حافظ ابن جموع تقلانى في تهديب التهذيب مين تقل فرمايا ميكن حافظ مس الدين الذهبى في ميز ان الاعتدال ميس اور حافظ ابن جمر في تهديب التهذيب ميس حافظ ابو المتهديب ميس حافظ ابو المحمد الله بن عدى سي تقل كيام كدوه فرمات بين: "ومع ضعفه يكتب حديثه" اس عبارت سي جهم عامله ابون بوجاتا ميد

ساتھ ہی ہہ بات بھی ہے کہ حافظ زکی الدین منذری کا مرجبہ ُ نقد فی الحدیث معلوم ہے اور انہوں نے اس حدیث کو کتاب الترغیب میں ذکر کیا ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ قابل عمل ہے حافظ منذری مقدمہ ترغیب وتر ہیب میں رقمطر از ہیں:

"وأضربت عن ذكر ماقيل فيه من الأحاديث المتحققة الوضع".

اس سے پہلے لکھتے ہیں:

" من تقدم من العلماء أساغوا العمل في أنواع من الترغيب والترهيب".

#### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر) rerererererere (۱۲) erererererere) و تراضات کے علمی جوابات

اس سے بیمعلوم ہوا کہ بیرحدیث امام منذری کے نز دیک مقطوع الوضع نہیں ہے اوراس پڑمل کرنے کی گنجائش ہے اور جب ضعیف ہی تھہری توعمل میں تو گنجائش ہے ہی۔

### فضائل میں حدیث ضعیف برعمل کی گنجائش اتفاقی مسکہ ہے

امام نووی کتاب التبیان فی آ داب حملة القرآن (ص:۸) میں فرماتے ہیں:

إعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال اهـ.

اورشرح مهذب (١٢٢/٣) مين لكصة بين: لكن الضعيف يعمل في فضائل الأعمال باتفاق العلماء اهـ.

وحكى السخاوي في شرح الألفية ص: ١٢٠، نحو ذلك عن عبد الرحمن بن مهدى، وأحمد بن حنبل وابن معين، وابن المبارك، ومنع ابن العربي العمل بالضعيف مطلقاً.

# عمل قلیل پرتواب کثیر کاوعدہ علامات وضع میں سے ہے یانہیں

ممکن ہے کہ معترض کو بیشبہ ہو کی ملی پر تواب کثیر کا وعدہ علامات وضع میں سے ہے حافظ سخاوی فتح المغیث میں لکھتے ہیں (ص:۱۱٤) :

قال ابن الجوزي: وكل حديث رأيته يخالف العقول أويناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا يتكلف اعتباره أى لا تعتبر رواته ولا تنظر في جرحهم أو يكون مما يدفعه الحس والمشاهدة أو مباينًا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي حيث لا يقبل شيء من ذلك

#### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر) rerererererer (۱۳ ) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

التأويل أو يتضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، وهذا الأخير كثير موجود في حديث القصاص والطرقية انتهى.

اس کا جواب ہے کہ بیروہاں پر ہے جہاں اس کے شوامد موجود نہ ہوں۔ نیزیہاں حدیث متفق علیہ:

"كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".

حدیث بالا کے لئے شام عظیم ہے کیونکہ اس حدیث میں صرف سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم. کوقل فی المیز ان کا سبب قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ قل فی المیز ان حسنات کثیرہ کو مقتضی ہے۔

نیز حسنات میں بھی تو فرق ہوسکتا ہے ممکن ہے کہ اعداد زیادہ ہوں، قیمت کم ہو، جیسے کسی کے پاس دس لاکھ کی ایک بلڈنگ ہواور دوسرے کے پاس ایک لاکھ کے دس مکانات ہوں تو اول قیمتاً زائد عدداً کم اور ثانی اس کاعکس ہے مقصود حدیث پاک میں ترغیب دینا ہے باقی میشبہ کہ بیتو ہم ہر جگہ کہہ سکتے ہیں اس کا جواب میہ ہے کہ سی مؤیداور شاہد کے بغیر میدوی بلادلیل اور نا قابل اعتبار ہوگا۔

رواه الترمذي ( ١٩٠/٢ ) من طريق الخليل بن مرة عن أزهر بن عبد

#### (تب فضائل اورتبلینی بماعت پر) rerererererer (۱۴ ) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

الله عن تميم وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والخليل بن مرـة ليـس بالقوي عند أصحاب الحديث، وقال محمد بن إسماعيل: هو منكر الحديث. انتهى.

# حدیث مطروح کی حقیقت اوراس کا حکم

تنبید: بندہ کے نزدیک بیصدیث از قبیل صدیث مطروح معلوم ہوتی ہے حدیث مطروح ضعیف سے کم درجہ اور موضوع سے اعلی ہوتی ہے حافظ سخاوی فتح المغیث میں لکھتے ہیں (ص: ۱۱۵):

قتمة: يقع فى كلامهم المطروح. وهو غير الموضوع جزماً وقد أثبته الـذهبي نوعا مستقلاً، وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الحديث الموضوع ومثل له لحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحسن عن علي وبحويبر عن الضحاك عن ابن عباس، قال شيخنا: "وهو المتروك في التحقيق يعنى الذي زاده في نخبته وتوضيحها وعرفه بالمتهم راويه بالكذب". انتهى.

تعریف مذکور بعینہ اس حدیث پرصادق آتی ہے اس کئے کہ قائداور جو ببراور عمر و بن شمر سب متر وکین میں سے ہیں۔واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمد یونس عفی عنه اس کے بعد حضرت شخ مد طلہ نے خود جواب کھوایا جو بعینہ درج ذیل ہے۔ جواب: ازشخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ً مکرم محترم مد فیوضکم بعد سلام مسنون

(تب فضائل اوربلیغی بماعت پر ) rererererere (۱۵) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

اسی وقت گرامی نامہ پہنچاس نا کارہ کو ماہ مبارک میں ڈاک کا وقت نہیں ملتا اوراس وقت اعتکاف کی حالت میں کتابوں کی مراجعت بھی مشکل ہے جناب نے بہت اچھا کیا کہ تنبیہ فرمادی کہ علامہ ابن جوزی کے مسلک کے حضرات کی بھی ضرورت ہے تا کہ اعتدال قائم رہے۔

لیکن اس پرتعجب ہوا کہ اس واعظ کوتو آپ نے اتنی بات پر معاف فرمادیا کہ اس نے اس ناکارہ کی کتاب کا حوالہ آپ کود کھلا دیا لیکن اس ناکارہ کو آپ نے اس پر معاف نہ فرمایا کہ میں نے تو بہت او نچ شخص کا حوالہ ترغیب کا لکھ دیا تھا ترغیب معتمد کتا بوں میں ہے فضائل میں اکابر کے یہاں اس پر اعتماد کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ اسلاف سے فضائل کے بارے میں ضعیف روایتوں پڑمل متعارف ہے نیز قائد کے متعلق باوجوداس کے متر وک ہونے کے ابن عدی کی رائے بیہ کہ و معضد یک تب حدیثہ، ابن عدی خود بھی متشددین میں سے ہیں۔

اس کے علاوہ خوداس روایت کے شواہد متعدداس جگہ پرموجود ہیں اور جوثواب اس حدیث میں لکھا ہے وہ بھی کچھا تنانہیں جبکہ 'سبحان اللّٰہ والحمد للّٰہ تملآن ما بین السمآء والأرض' وارد ہے تو بیم تقدار تواس سے بہت درجہ کم ہے اگر علطی ہوئی ہے تواللّٰہ تعالی معاف فرمائے مگراب تک ذہن میں بیہ ہے کہ ان الفاظ کے فضائل اس کثرت سے ہیں کہ شواہد سے تائید بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے۔

فقظ والسلام

ا ۲ رمضان ۱۳۸۴ ه

# اس روایت کی تحقیق که عمامه کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا تواب ستر گنازیادہ ہوتا ہے عمامہ سے تعلق چندروایتوں اوراحکام کی تحقیق

سوال: ایک ضروی امر دریافت طلب ہے یہاں ایک صاحب جو ہمارے مدرسہ کی جامع مسجد میں نماز جمعہ اداکرتے ہیں امام صاحب کو بلا عمامہ نماز پڑھاتے دیکھ کر خفا ہوگئے اور فرمایا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اس نماز جمعہ کا تواب ستر گنا زیادہ ملتا ہے جو عمامہ کے ساتھ پڑھی جائے بغیر عمامہ والی نماز جمعہ کے اعتبار سے، جامع مسجد کے امام صاحب مفتی ہیں دار العلوم سے فراغت کے بعد فتوی کا نصاب بھی پورا کر چکے ہیں ان کا

خیال ہے کہ ستر گنا تواب والی حدیث ہے اصل ہے ایک دوسرے عالم جو بڑی صلاحیت والے حضرت شاہ صاحب اعظمی کے والے حضرت شاہ صاحب اعظمی کے ساگر داور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اعظمی کے سا

دوستوں میں ہیںان کی رائے ہے کہ بیرحدیث حسن ہے۔ ملاعلی قاری نے مرقاۃ جلد ثانی مطبوعہ پاکستان/۴۵۰ میں ان روایات کا ذکر کیا

ہے فرماتے ہیں:

وروي الديلمي والقضاعي في مسند الفردوس عن علي كرم الله وجهه مرفوعاً "العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباط" وروي الديلمي عن ابن عباس بلفظ "العمائم تيجان العرب فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم". وروى الباوردي عن ركانة بلفظ "العمامة على القلنسوة فصل مابيننا و بين المشركين يعطى يوم

#### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر ) rererererere (کسک ) rerererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

القيامة بكل كوزة يدورها على رأسه نوراً" وروى ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعاً صلوة بلا مرفوعاً صلوة بلا عمامة وجمعة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلوة بلا عمامة وجمعة بعمامة .

الى طرح مرقاة جلد ثانى / ٢٣٩ يس به: وروى أنه عليه الصلوة والسلام قال: صلوة بعمامة أفضل من سبعين صلوة بغير عمامة. كذا نقله ابن حجرعن ابن الرفعة قال ابن الديبع "صلوة بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم" موضوع كما قال شيخنا عن شيخه وكذا ما أورده الديلمي من حديث ابن عمر مرفوعاً "صلوة بعمامة تعدل خمساً وعشرين صلوة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة" ومن حديث أنس مرفوعاً "الصلوة في العمامة بعشرة آلاف حسنة" قال المنوفي: فذلك كله باطل نقله الخطابي. والله أعلم بالصواب. انتهى بلفظه وفي أصل الخطابي عن المنوفي تردد فان المنوفي متأخر.

امدادالفتاوی مطبوعہ تالیفات اولیاء دیوبند میں/۱۳۹سے ۱۳۹۳ تک عمامہ کی بحث ہے امداد کی عبارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملاعلی قاری نے جوروایت ذکر فر مائی ہیں ان سے ستر گنا تواب ثابت ہوتا ہے اور ان ہی بہت سے اکابر علماء کو جو کمل بالسنۃ کے شائق ہیں بغیر عمامہ کے جمعہ اور دیگر نمازیں پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ کے نزد یک فریقین میں سے سی کی بغیر عمامہ کے جمعہ اور دیگر نمازیں پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ کی نزد یک فریقین میں سے سی کی بات رائے ہے مسند الفردوس بات رائے ہے مسند الفردوس بات رائے ہے مسند الفردوس محققین محدثین کے سی درجہ کی کتاب ہے علامہ عینی حافظ ابن جم قسطلانی شخ الحدیث مولانا محدز کریا صاحب کے کلام میں عمامہ کی بحث ہوتو نشاند ہی فرما کیں میرے پاس درمختار شامی زیلعی علی الکنز مططاوی علی الدرمیں عمامہ کا مستحبات صالوٰۃ میں ہونا نہیں میرے پاس درمختار شامی زیلعی علی الکنز مططاوی علی الدرمیں عمامہ کا مستحبات صالوٰۃ میں ہونا نہیں میا۔

(مولوی)ابوالبرکات(صاحب) مدرس جامع العلوم کانپور

#### 

جواب: تمہارے سوالات تجزیہ کے بعد چارامور پر شتمل ہیں (۱) احادیث عمامہ کی تحقیق (۲) فریقین کی رائے میں موازنہ (۳) مند الفردوس کا مقام (۴) بحث عمامہ کہاں ملے گیان میں سے جن امور کا احقر کوئلم ہے وہ عرض کرتا ہوں۔

(۱) حديث على "العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباط" ذكره السيوطي في الجامع الصغير و عزاه للقضاعي في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس قال المناوى في فيض القدير، قال السخاوي: سنده ضعيف أي وذلك لأن فيه حنظلة السدوسي، قال الذهبي تركه القطان وضعفه النسائي، ورواه أيضاً أبونعيم وعنه تلقاه الديلمي، فلوعزا المصنف للأصل لكان أولى انتهى.

قلت: قال السخاوي في المقاصد ٢٩١، أخرجه الديلمي من جهة أبي نعيم ثم من جهة ابن عباس به مرفوعاً، وهو كذلك عند القضاعي من حديث علي مرفوعاً أيضاً لكن أخرجه البهيقي عن الزهري من قوله ولفظه "العمائم تيجان العرب والحبو-ة حيطان العرب والاضطجاع في المساجد رباط المؤمنين" وذكر أحاديث ستأتى، قلت:

ويمكن أن يكون الحديث قول علي رفعه بعض الرواة وهماً قال ابن هشام في السيرة ٢٦٥: حدثنى بعض أهل العلم أن علي بن أبي طالب قال: العمائم تيجان العرب وكانت سيماء الملئكة عمائم بيضا قد أرخوها على ظهورهم إلا جبريل فإنه كانت عليه عمامة صفراء.

(٢) حديث ابن عباس "العمائم تيجان العرب فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم" عزاه السخاوي في المقاصد ٢٩١ والسيوطي في الجامع

الصغير للديلمي ورمز له السيوطي بالضعف، وأشار السخاوي إلى وهائه، وقال المناوى في فيض القدير ٢/٤ ٣٩: لفظ رواية الديلمي فيما وقفت عليه من نسخ قديمة مصححة بخط ابن حجر وغيره فاذا وضعوا العمائم وضع الله عزهم "وفيه عتاب بن حرب قال الذهبي قال الفلاس: "ضعيف جداً و من ثم جزم السخاوى بضعف سنده" ورواه عنه أيضاً ابن السني قال الزين العراقى: فيه عبيد الله بن حميد ضعيف. انتهى. وهو أبوالخطاب قال البخاري: منكر الحديث ونقل ابن القطان الفاسي عن البخاري قال: من قلت ليه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.

(تنبيه) وقع في فيض القدير عبدالله بن حميد وهو من سهو الناسخ أو الطابع والصواب ماقدمته ..... قال السخاوي وفي لفظ "عنده" أي الديلمي "العمائم وقار المومن وعز العرب فاذا وضعت العرب عمائمها فقد خلعت عزها" وقال المناوي في الفيض في شرح حديث ابن عباس ثم خرج أي الديلمي من طريق آخر "العمائم وقار للمؤمنين وعز للعرب فإذا وضعت العرب عمائمها فقد خلعت عزتها". انتهى.

ولم أقف على سنده ولكن أشار السخاوي إلى وهائه.

(٣) حديث ركانة مرفوعاً "العمامة على القلنسوة فصل مابيننا و بين المشركين يعطي يوم القيمة بكل كورة يدورها على رأسه نوراً" عزاه السيوطي للباوردي ورمز بضعفه ولم أقف على سنده وظني أن الحديث غير ثابت.

(٤) حديث ابن عمر مرفوعاً "صلوة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمساً وعشرين درجة بلا عمامة وجمعه بعمامة تعدل سبعين جمعة

#### (تب فضائل اوربلینی جماعت پر ) موجود و موجود کو موجود و موجود و موجود اضات کے علمی جوابات

بـ لا عـمامة" ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن عساكر وأخرجه ابن النجار من طريق محمد بن مهدي المروزي أنبأنا أبوبشر بن سيار الرقى حدثنا العباس بن كثير الرقى عن يزيد بن أبى حبيب قال: قال لى مهدي بن ميـمـون دخـلـت على سالم بن عبدالله بن عمر وهو يعتم فقال يا أبا أيوب ألا أحـدثك بـحـديث؟ قلت: بلي قال: دخلت على عبد الله بن عمر ً وهو يعتم فـقـال لي: يا أحب العمامة بني أعتم تبجل وتكرم وتوقر و لا يراك الشيطان إلا وليّ هارباً، إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "صلواة بعمامة تعدل خمسأ وعشرين صلوة بغير عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة إن الملئكة يشهدون الجمعة معتمين و لا يز الون يصلون على أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس" قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٢٤٤/٣: هـذا حـديـث مـوضوع ولم أر للعباس بن كثير في الغرباء لابن يونس ولا في ذيله لابن الطحان ذكراً، وأما أبوبشر بن سيار فلم يذكره أبوأحـمـد الـحـاكـم فـي الكني، وما عرفت محمد بن مهدي المروزي ولا مهدي بن ميمون الراوي عن سالم، وليس هوالبصري المخرج له في الصحيحين وذاك يكني أبا يحيى ولا أدرى ممن الآفة ونقله السيوطي في ذيل اللآلي (ص ١١٠) وأقره وتبعه ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢٤/٢) ثم ذكر السيوطي أنه أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق عيسي بن يونس والديلمي من طريق سفيان ابن زياد المخرمي كلاهما عن العباس بن كثير به ثم ذهل السيوطي فأورده في الجامع الصغير من رواية ابن عساكر عن ابن عمر وتعقبه المناوي في شرحه ٢٢٥/٤ بأن ابن حجر قال: إنه موضوع ونقله

#### (تب فضائل اوربلینی جماعت پر ) rererererer (کسا) جوابات)

عنه السخاوي في المقاصد ٢٦٣ وارتضاه، وقال السخاوي في موضع آخر ٢٩١ لا يثبت ونقل الملاعلي القاري في موضوعاته الكبرى ٤٥ عن العلامة علي بن محمد المالكي المنوفي المصري أنه قال: "هذا حديث باطل" وتعقبه القاري بأن السيوطي أورده في الجامع الصغيرمع التزامه بأنه لا يذكر فيه الموضوع.

قلت: هذا تعقب بارد فكم للسيوطي من هذه المناقضات والأوهام!! والله الموفق.

(۵) یرجو کچھتم نے مرقاۃ سے قتل کیا ہے وہ ساری تفصیل ابن الدیج نے تسمیینه السطیب میں ذکر فرمائی اوراس کے متعلق کسی بات کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں خود ملاعلی قاری نے اخیر میں علامہ منوفی سےسب کا باطل ہونانقل کیا ہے اسی طرح علامه سخاوی نے المقاصدالحسنة میں/۲۶۳ سب کوموضوع کہا ہےاورا بن الدیج کی کتاب تسميية البطيب المقاصدي كالمخضرب توبيهار ائمة سخاوى، ابن الديج منوفى ان روا تیوں کو باطل کہتے ہیں۔تجزیہ کے بعدیہ کلام جوتم نے نقل کیا ہے حیار حدیثوں پرمشمل - "أوّل صلوة بعمامة أفضل عن سبعين صلوة بغير عمامة". يرمديث بایں الفاظ میرےعلم میں نہیں ہے۔اور نہ ہی سخاوی نے مقاصد میں اسے ذکر فر مایا ہے۔ اوردوسرى مديث 'صلو-ة بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم" قال الحافظ ابن حجر: "موضوع" ونقله السخاوي ٢٦٣ وارتضاه وتبعهما المنوفي وعلى القاري في موضوعاته ٥٤، ابن عمر كي تيسرى حديث جونمبر جاريرا بھي گذري سے اور چۇ كى حضرت الس كى حديث ہے "الصلوة فى العمامة تعدل عشرة آلاف حســـنة"حافظ شخاوی فرماتے ہیں کہ موضوع اورعلامہ منوفی کہتے ہیں کہ باطل ہے:

(تب فضائل اوربلینی جماعت پر) rerererererere (کستر اضات کے علمی جوابات)

وتبعهما علي القاري في موضوعاته.

(٦) حديث جابر: "ركعتان بعمامة أفضل من سبعين بغيرها" عزاه السخاوي في المقاصد ٢٩١ والسيوطي في الجامع الصغير إلى الديلمي في مسند الفردوس، قال المناوي في فيض القدير ٣٧/٤، ورواه عنه أي عن جابر أيضاً أبونعيم وعنه تلقاه الديلمي فلو عزاه إلى الأصل لكان أولى ثم إن فيه طارق بن عبدالرحمن أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال النسائي ليس بـقـوي عن محمد بن عجلان ذكره البخاري في الضعفاء وقال الحاكم سيء الحفظ: ومن ثم قال السخاوي: "هذا الحديث" لا يثبت انتهى. وأشار السخاوي إلى وهائه ونقل بعض المحققين وهو العلامه ناصرالدين الألباني عن الحافظ ابن رجب أنه نقل في شرح الترمذي سئل أبوعبدالله يعنى الإمام أحمد بن حنبل عن شيخ نصيبي يقال له محمد بن نعيم قيل له: روي شيئاً عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "صلوة بعمامة أفضل من سبعين صلوة بغير عمامة" فقال: هذا كذاب، هذا باطل. انتهى.

علامہ سخاوی نے ندکورہ بالاطرق اوراس کے علاوہ مزید ذکر فرمانے کے بعد لکھاہے و بعضہ أو هی من بعض اھاحقر کا خیال بھی یہی ہے اگر صلوۃ بالعمامۃ کی اتن فضیلت واہمیت تھی تو جس طرح صلوۃ جماعت صف اول وغیرہ دیگر امور کے فضائل صحابہ سے اسانید صححہ نقل کئے گئے ہیں بیامور بھی اسی طرح نقل ہوتے ایک اور روایت اس مسئلے میں نقل کی جاتی ہے اس کونقل کر کے اس کی حقیقت بتادینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

أخرج الطبراني عن أبى الدرداء قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله و ملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة" قال

#### 

الهيثمي ١/٦/١: فيه أيوب بن مدرك قال ابن معين، إنه كذاب اهـ.

ویسے بعض روایات سے بیضرورمعلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز عمامہ پہن کرحضور اکرم صلی اللّه علیہ وسلم نے پڑھی ہے:

فأخرج مسلم ٢٠/٤ عن عمرو بن حريث قال: "كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه" وأخرجه أبوداؤد ٥١/٥ والنسائي ٢٩٦ والترمذي في شمائل وابن ماجة ٢٠٨ ، ٢٦٤ ، ٢٩٧ وترجم عليه ابن ماجة ٢٩ "باب ماجاء في الخطبة يوم الجمعة" اور جب خطبه امره الحريث الكرار براهي كار ما تروي المراد عليه الراد عليه المراد عليه الراد عليه المراد عليه المرد المرد المرد عليه المرد عليه المرد المرد عليه المرد المر

(۲) دوسری بات تم نے جو پوچھی ہے اگر اس سے مراد فضیلت عمامہ کی روایات میں جوآ پ کے یہاں اختلاف ہوا ہے اس میں سے ایک کی رائے کی ترجیح مقصود ہےتو بیہ بات تو ماقبل کی تفصیلات سے معلوم ہوگئی احقر کی رائے میں بیسب روایات ضعیف بلکہ واہی ہیں۔حدیث (۴)و(۲) کوتو ائمہ فن نے باطل قرار دیا ہے اور باقی روایت اس درجہ کی نہیں ہیں کہان کے مل جانے سے قوت پیدا ہوجائے اورا گرتمہاری مراداینی ا کابر کے ممل میں محا کمہ ہے تو عزیز من پیمیرا کامنہیں ہےاحقر توان حضرات کا خوشہ چین ہے ہاں میں اپنے ذوق سے بیے کہ سکتا ہوں کہ چونکہ صلوۃ فی عمامہ کی فضیلت کی روایات واہی ہیںاس لئے اس کوکوئی فضیلت کا کام سمجھ کر کرنا تو بہت مشکل ہےاورا گراس نیت سے عمامہ باندھا جائے کہ حضور اقدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے متعدد مواقع پر عمامہ کا باندھنا ثابت ہےاورآ پ نے عمامہ پہن کر خطبہ دیا ہےاور بیآ پ کالباس ہےتو بیا یک اممستحسن ہوگااور قرب کا سبب بنے گا۔

## مندالفردوس کامحدثین کے نزد یک کیا مقام ہے

(۳) تیسری بات تم نے یہ پوچھی ہے کہ مندالفردوں کا محدثین کے یہاں کیا مقام ہے اس کا جو مقام احقر کے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سب روایتوں کو باطل و موضوع نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے رسالہ فیہ ما یجب حفظہ للناظر میں طبقة رابعة میں شارفر مایا ہے جس کی تمام روایات پرضعف کا حکم لگایا جائے گا اور حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ججۃ اللہ البالغہ میں بھی طبقہ رابعہ میں لیا ہے اور فرماتے ہیں کہ أصلح هذه المطبقة ماکان موضوعا مقلو با شدید النكارة وهذه الطبقة ماکان موضوعا مقلو با شدید النكارة وهذه الطبقة مادی مادة كتاب الموضوعات لابن الجوزي.

(۵) اس کے متعلق نہ تو پہلے سے اہتمام کیا اور نہ اس وقت کوئی خاص مقام متحضر ہے شاکل تر مذی کی شرح جمع الوسائل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کے تذکرہ میں کچھل جائے گا اسی طرح فتح الباری عمدۃ القاری/۲۳۲ قسطلانی / ۲۲۸ کتاب اللباس میں باب المعمائم کے ذیل میں دیکھلوان کتابوں میں نفس عمامہ سے متعلق روایت ہیں عمامہ پہن کرنماز پڑھنے کی کوئی روایت نہیں ہے اسی طرح قسطلانی کی المعواهب اللدنیه میں صرف ایک روایت ہے جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اتقدم اور زرقانی نے اس کی شرح میں ۵/۲ تا ۱۲/۱ متعدد دروایات ذکر فرمائی ہیں۔ حضرت شیخ کی تالیفات میں خصائل نبوی میں مختصر کلام عمامہ کے متعلق ہے اور اوجز المسالک میں ہے بحث کہیں نہیں دیکھی۔ واللہ اعلم

بنده محرينس عفى عنه ٧٦ جمادى الأول ١٣٩٧هـ

#### (تب فضائل اوربلینی جماعت پر ) प्रदरदरदरदरदरदरदर ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ अत्रहरदरदरदरदर ﴿ وَمِرْ اضات کے علمی جوابات ﴾

## کیاحضرت بلال رضی الله عنه حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا عصالے کرآ گے آگے حلتے تھے

كسى روايت ميں ينہيں ملاكه حضرت بلال عصالے كرعيد كموقع پرآپ صلى الله عليه وسلم كآ كے چلتے تھے ہاں نيزه كا تذكره ضروروارد ہے، اتنا توضيحين ميں ابن عمر كى روايت ميں ہے كه عيد ميں آپ كسا منے نيزه كا ردياجا تاتھا ولفظه "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد، أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراء ه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء، قال الحافظ: وقد روي عمر بن شبة في أخبار المدينة من حديث سعد القرظ أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله حربة فأمسكها لنفسه، فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيد. انتهى.

وأخرج الطبراني في الكبير من حديث سعد القرظ أن النجاشي بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلث عنزات فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وعمر واحدة، وكان بلال عليه وسلم واحدة لنفسه وأعطى علياً واحدة وعمر واحدة، وكان بلال يمشي بها بين يديه في العيدين فيصلي إليها، قال الهيثمي: ٢/٥٥ في إسناده من لم يسم كروايت بي يهيل معلوم موسكا كراس پركوئي جمند الله سبحانه وتعالى وغيره كهيهيل تقااورنه بي اس پر كهيكها مواتها و العلم عند الله سبحانه و تعالى بنده محمد يونس عفى عنه بنده محمد يونس عفى عنه

#### 

# جمعہ کے دن خطبہ سے بل منبریر بیٹھ کروعظ کہنے والی روایت

مندرجہ ذیل روایت صحیح ہے یاغلط روایت متدرک حاکم کی ہے جومیرے پاس نہیں ہےاس میں اور دیگر کتب حدیث میں غور فر ما کرمع صفحہ وجلد تحریر فرمائیں۔

#### روایت پیه:

أخبرنا سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا أحمد بن يونس ثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال: كان أبوهريرة يوم الجمعة إلى جانب المنبر يقول قال أبوالقاسم في قال الصادق المصدوق في ثم يقول في بعض ذلك: "ويل للعرب من شر قد اقترب فاذاسمع حركة باب المقصورة بخروج الإمام جلس". هذا حديث صحيح ولم يخرجاه قال الحاكم: إنما الغرض فيه استحباب رواية الحديث عند المنبرقبل خروج الإمام.

ی بھی تخقیق طلب ہے کہ ابو ہریرہ کس خلیفہ کے زمانے میں منبر کے پاس روایت فرماتے تھے ثنا ید حضرت عثمان کا زمانہ ہو۔

**جواب:** بیروایت مشدرک حاکم کی ہےاس کے الفاظ مع الاسنادوامتن حسب ذیل ہیں۔

أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسمعيل بن إسحاق القاضي ثنا أحمد بن يونس ثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال: كان أبو هريرة يقوم يوم الجمعة إلى جانب المنبر فيطرح أعقاب نعليه في ذراعيه ثم يقبض على رمانة المنبر يقول: قال أبو القاسم على رمانة المنبر يقول: قال أبو القاسم على رمانة المنبر يقول: قال أبو القاسم

#### (تب فضائل اور تبلیغی جماعت پر ) rererererere (کے عصر عز اضات کے علمی جوابات)

الله قال الصادق المصدوق قلى، ثم يقول في بعض ذلك "ويل للعرب من شر قد اقترب فاذاسمع حركة باب المقصورة بخروج الإمام جلس".

هذاحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، وليس الغرض في تصحيح حديث "ويل للعرب من شرقد اقترب، فقد أخرجاه وإنما الغرض فيه استحباب رواية الحديث على المنبر قبل خروج الإمام. انتهىٰ.

قال الذهبي فيه انقطاع قوله: "على المنبر" كذا في نسخة المستدرك المطبوعة والظاهر عند المنبركما في السوال وإن ثبتت كلمة، "على" فيوجه بأنه إذا جاز بيان الحديث عند المنبرجاز على المنبر أيضا إذلا مانع منه.

شخقیق نہیں کہ س خلیفہ کے زمانے کا واقعہ ہے بظاہر حضرت عثمان کے زمانے کی بات ہوگی جبیبا کہ آپ نے خود ہی احتمالا لکھا ہے۔

> محمد ينس غفرله ۱۱/ ذالحجه المهماج

# مسجد ميں پنكھا جھلنے والى روايت

**سوال**: حضرت مخدوم ومطاع السلام عليم ورحمة الله وبركاته

میں نے حضرت والا کی آپ بیتی کے حصہ چہارم میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں یہ پڑھا کہ حضرت بلال نے جماعت کو پکھا جھلا اور پیردا ہے کے سلسلہ میں بھی ایک کا آپ ذکر فر مارہے ہیں ان کے حوالوں کی ضرورت ہے۔

#### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر ) موجوع (کسک عربی ) موجوع و موجوع و موجوع و است کے علمی جوابات )

جواب: حضرت بلال رضى الله عنه كاشح كى نماز ميں صحابه كو پئها كرنا تو بنده كو نهيں ملا البعة صحابه كامسجد ميں خود پنكھا كرنا ايك روايت ميں منقول ہے اور چونكه حضرات صحابه ميں غايت درجه ايثار تھا اس ليے اگرخود كرتے ہوں گے تواپنے دوسرے ساتھيوں كوتو ضرور كرتے ہوں گے :

قال ابن عدي في الكامل (٢/٤): حدثنا علي بن محمد بن سليمان المحلبي ثنا محمد بن يزيد المستملي ثنا شبابة عن أيوب بن سيار عن ابن الممنكدر عن جابر عن أبي بكر عن بلال رضي الله عنهم قال: أذنت في غداة باردة فخرج النبي عَلَيْكِلْ فلم ير أحدا في المسجد فقال: أين الناس، قللت: منعهم البرد، قال: "اللهم أذهب عنهم البرد فرأيتهم يتروحون" وأخرجه الطبراني من طريق أيوب بن سيار، قال الهيثمي (٢/١٤): "أيوب متروك".

وأخرجه البيهقي في الدلائل ٢٢٤/٦ عن أبي سعد الماليني عن ابن عدي.

قلت: أيوب بن سيار ضعيف واهد. قال ابن معين: ليس بشيء، وسئل عنه ابن المديني فقال: ذاك عندنا غير ثقة لا يكتب حديثه، وقال السعدي، غير ثقة، وقال النسائي: متروك وقال عمرو بن علي أحاديثه منكر الحديث جدا، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وكان من الكذابين وقال ابن عدي: ليست أحاديثه: بالمنكرة جدا إلا أن الضعف بين علي رواياته، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وقال الذهبي في الميزان (٣٤/١):

(کتب فضاکل اوربلیغی بماعت بر )rererererere (مع اصات کے علمی جوابات)

فيه المستملي وليس بثقة اهـ.

قلت: لم ينفرد به المستملى فقد تابعه عبد الله بن محمدبن زكريا عن سعيد بن يحيى عن أيوب بن سيار عند أبي نعيم في دلائل النبوة (ص٢٦ حديدة ٤٦٤) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال: ثنا سعيد بن يحيى قال: ثنا أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر عن بلال قال: أذنت الصبح في ليلة باردة فلم يأت أحد ثم أذنت فلم يأت أحد، فقال النبي عَلَيْكُ : ما شأنهم يا بلال! قال: قلت كبدهم البرد – بأبي أنت وأمى – فقال: "اللهم اكسر عنهم البرد" قال بلال: "فلقد رأيتهم يتروحون في السبحة أو الصبح" يعني بالسبحة صلوة الضحى.

وهكذا في النسخة المطبوعة من الدلائل ليس فيه ذكر أبي بكر بين جابر، وبلال لكن نقله السيوطي في الخصائص الكبرى (٧٣/٢) بذكر أبي بكر، وعزاه إلى ابن عدي وأبي نعيم والبيهقي، وقال الحافظ في اللسان بعد نقل قول الذهبي المتقدم: "ولم ينفرد به المستملي فقد تابعه داود بن مهران عن أيوب وعنه العقيلي إلا أنه لم يذكر أبا بكر في الإسناد" كذا في نسخة ثم رأيته في نسخة معتمدة مذكور فيه، ثم قال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل ولا يتابع عليه وليس بمحفوظ لا سنده ولا متنه انتهى".

بنده محمر بونس عفى عنه

## حضرت ابوطلحه کامهمانوں کوکھانا کھلانے

## اور بیوی بچوں کو بھو کا سلانے والی روایت

سوال: محترم المقام مولا نابهائی محرین صاحب زیر مجد ہم السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

خدا کرے مزاج گرامی بخیر ہو، مجھے مشکوۃ المصابیح میں ایک روایت کی تلاش ہے بہثتی زیور میں ایک جگہ ایک حدیث کی تشریح میں لمعات کا حوالہ ہے اس سے امید ہے کہ وہ حدیث مشکوۃ میں ضرور ہے مگر ملی نہیں ،اس لیے براہ کرم اس کی نشاند ہی فر مایئے حدیث ہے حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے مہمانوں کا واقعہ جس میں بیہ ہے کہان کی بیوی نے بچول كوبهلا پيسلا كرسلا ديا،اورمهمانوں كوكھانا كھلايا\_

باسمير سيحانه

#### جواب:

مسلم شریف ہی میں ہے۔

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركانته

مكرمى زادت مكارمكم کل آ پ کا کارڈ ملاتھا۔اس وفت تو روایت ذہن میں نہآئی،مولوی راشد سلمہ ہے کہلوادیا تھا کہروایت نہیں ملی، آج پھراٹھایا تو بفضل اللّٰہ مل گئی،حضرت ابوطلحةٌ کا قصہ مشكوة شريف جامع المناقب كي فصل ثالث ميں ہے ص: ٥٨٠، صاحب مشكوة نے بحوالهُ بخاری ومسلم نقل فرمایا ہے لیکن الفاظ مسلم کے قتل فرمائے ہیں۔ ابوطلحہ کے نام کی تخصیص

بنده محمد يونس عفى عنه

## (تب فضائل اوربلینی جماعت پر) rererererere (۱۸ ) erererererer(عتر اضات کے علمی جوابات)

# عذاب والی اجرای ہوئی سنتی سے گذرتے ہوئے آپ کا فرمانا'' یہاں سےفوراً چلو' حدیث کی تحقیق

سوال: امم ماضیہ معذبہ میں سے کسی امت کی اجڑی ہوئی بہتی کی طرف رسول اکرم ﷺ کا گذر ہوا تو وہاں شاید سخت ہوایا کوئی اور سخت اثرِ عذاب پایا گیا اس پر آپ نے فرمایا کہ یہاں سے فوراً چلوحوالہ سے مطلع فرمائیں؟

جواب: المم ماضية كا قصه بخارى شريف (ص: 24) ميں ہے مگراس كالفاظ آپ كنقل كرده الفاظ سے بچھالگ سے بيں ليكن ظن غالب بيہ ہے كہ يہى روايت آپ كى مقصود ہے: و هي هذه: عن ابن عمر أن النبي الله لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم: ثم تقنع بردائه، و هو على الرحل.

وأخرج بزار من طريق عبد الله بن قدامة بن صخر عن أبي ذر أنهم كانوا مع رسول الله في غزوة تبوك فأتواعلى واد فقال لهم النبى النكم بواد ملعون فاسرعوا" فركب فرسه، فدفع و دفع الناس ثم قال: "من اعتجن عجينه، أو من كان طبخ قدرا فليكبها" ثم سرنا ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس اليوم نفس منفوسة يأتي عليها مأة سنة فيعبأ الله بها. قال البزار: "لا أعلمه إلا بهذا الإسناد" وقال الهيثمي (٢/١٩٤): "عبدالله بن قدامة بن صخر لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا".

بنده محمد يونس عفى عنه

#### (تب فضائل اوربلینی براعت پر ) rererererere (۱۲ ) erererererere (عتر اضات کے علمی جوابات

# بنی اسرائیل کی ایک عورت کے بلی باند ھنے الخوالی روایت کی تحقیق

سوال: حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایک قصہ مذکور ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی باندھ رکھی تھی اوراس کو کچھ کھانے پینے کونہ دیت تھی بلی اس حالت میں بھوک سے مرگئی اوراس عورت کواس پرعذاب ہوا، حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے ملنے انہوں نے کہاتم ہی ہو جو ایک بلی کے بدلے میں ایک عورت کے عذاب کی روایت بیان کرتے ہو؟ ابو ہریہ نے کہا میں نے آنخضرت کے خدا کی نظر میں ایک مومن کی ذات اس سے بہت بلندہ کہ ایک بلی کے لیے اس پرعذاب کرے وہ عورت اس گناہ کے علاوہ کا فرہ بھی تھی اے ابو ہریہ قب ہے تخضرت سے کوئی روایت کروتو دیکھ لوکہ کیا گہتے ہو؟ (ابوداؤد طیالی، مسندعائشہ)۔

روایت مٰدکورہ کا کیا درجہ ہے حوالہ سیجے ہے یانہیں اس بارے میں تحقیق امر سے مستفید ہونے کا موقع دیں۔

مفتى محمودرنگون

## جواب:

بسم الله الرحمان الرحيم

مكرم ومحترم زيد شرفكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحیح البخاری (ص:۴۷۷) و مسلم (ص:۲۳۹) میں حضرت ابن عمر سے بیروایت اللہ

مروى إلى فظه عن ابن عمرٌ عن النبي الله قال: "دخلت امرأة النار في هرة

ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشائش الأرض".

## (تبانضائل اورتبلینی بماعت پر) rerererererere ( معنی جوابات) rerererererere (عتر اضات کے علمی جوابات)

اسی طرح بیه حدیث ابو بریرهٔ سے مسلم (۳۲۹-۳۲۹) اور صحیح بخاری (صن ۲۳۵-۳۲۹) میں خطرت اساء سے مسلم (صن ۲۹۵) میں فدکور سے اور ساء سے اور اس میں تصریح ہے 'عرضت علی النار فرأیت فیھا امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة".

وفي المسند لأحمد (٣٧٤/٣) من حديث جابر "فرأيت فيها امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها" وكذا في حديث عبدالله بن عمروبن العاص عند أحمد (١٨٨/٢) في المسند أيضاً. ان طرق ــــال عورت کا بنی اسرائیل سے ہونا صاف معلوم ہو گیا اورامام بخاری کی وسعت نظر کا بھی اس ہے اندازہ ہوگیا کہاس حدیث کو بروایۃ ابن عمر باب ذکر بنی اسرئیل میں ذکرفر مایا، نیز منداحمه کی روایت سے اس عورت کا حمیریہ ہونا بھی متعین ہو گیا۔قاضی عیاض فرماتے ہیں : في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر، قال: وليس فيه "إنها عذبت عليها بالنار" قال: ويحتمل لأنها كانت كافرة فزيد في عذابها، بذلك، قال النووي ( ٢٩٧/١): هذا كلامه أي القاضي عياض وليس بصواب بل الصواب المصرح به في الحديث إنها عذبت بسبب الهرة وهو كبيرة لأنها ربطتها، وأصرت على ذلك حتىٰ ماتت، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر وليس في الحديث ما يقتضي كفر المرأة. انتهي.

ایک دوسری جگه قاضی عیاض لکھتے ہیں:

قوله: "عـذبـت امـرأـة في هـرـة" أى بسبب الهرة وهذا التعذيب يـحتـمــل أن يكون بالنـار ويحتمل أن يكون بالحساب على ذلك وقد جـاء في حـديـث العصفور. أنه يحاج قاتله عند الله تعالىٰ يقول: يا رب لم

#### 

قتلني؟ لا هو ذبحنى فأكلني و لا هو تركني أعيش، أو تكون هذه المرأة كافرة فعلماء إذلوكانت كافرة فعلماء إذلوكانت مسلمة كفرت صغائرها باجتناب الكبائر، كذا نقله الأبي ( ٢/٦٥) وتعقبه النووي وقال الصواب أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسببها كما هو ظاهر الحديث وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها كبيرة وليس في الحديث أنها تخلد في النار. أشتى ـ

نیز قاضی عیاض کا بیفر مانا که عذاب سے مراد حساب ہوسکتا ہے بعید ہے اس کئے کہ خود حدیث میں "عداب فی النار" اور "رأیت فی النار" وغیرہ کی تصریح موجود ہے کیان قاضی عیاض نے جو بیاحتمال پیدافر مایا کہ شایدوہ عورت کا فرہ ہوا بوداؤد طیالسی والی حدیث اس کی تائید کرتی ہے اور طیالسی کی پوری حدیث مع السند ہے قال الطیالسی (ص : ۱۹۹):

حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخراز، قال حدثنا سيار أبوالحكم عن الشعبي عن علقمة، قال: كنا عند عائشة فدخل عليها أبو هريرة، فقالت: يا أبا هريرة أنت الذي تحدث أن المرأة عذبت في هرة ربطتها فلم تطعمها، ولم تسقها، فقال أبوهريرة سمعته منه يعني النبي فقالمت: تدري ماكانت المرأة؟ قال: لا، قالت: إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، إن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة، فإذا حدثت عن رسول الله في فانظر كيف تحدث وأخرجه أحمد في مسنده (١٩/٢) عن الطيالسي ورجاله ثقات إلا شيخ أبي داؤد الطيالسي أبو عامر الخراز صالح ابن رستم فوثقه أبو داؤد وغيره، وضعفه ابن معين وابن المديني، وأبو حاتم، لكن قال ابن عدي: لم أرله حديثاً منكراً، قال الذهبي

#### ر سبنی بماعت پر ) rererererer (۸۵) و rererererer (عرّ اضات کے علمی جوابات)

في الميزان حديثه لعله يبلغ خمسين حديثاً، وهو كما قال أحمد بن حنبل: صالح الحديث. انتهى. (ص:٣٥٨ جديدة)

وقال الحافظ في التقريب: صدوق كثيرالخطأ، وذكر الحافط ابن حجر في فتح الباري ( ٢٥٥/٦): أن هذا الحديث أخرجه البيهقي في البعث والنشور وأبو نعيم في تاريخ أصبهان.

حافظ ابن حجرنے بھی اس روایت کی بنا پراس عورت کے کا فر ہونے کی تقویت فرمائی ہے واللہ اعلم۔

# بندہ جمنت میں اینے اعمال کی وجہ سے داخل ہوگا یا اللہ کے فضل سے

سئلت: هل يدخل العبد المسلم الجنة بأعماله أم بفضل الله سبحانه؟ فأجبت أن العبد يدخل الجنة بفضل الله سبحانه و تعالىٰ، فعاد قائلاً فما معنى النصوص التي نيط فيها دخول الجنة بالأعمال؟ فأجبت بأن تعلق الأعمال بالجنة كالأسباب بالمسببات، ولا يجب من تحقق الأسباب تحقق المسببات من دون إرادة الله وفضله كالدواء سبب للشفاء ولكن لايلزم من استعمال الدواء حصول الشفاء، ثم رأيت بعد شهر الحافظ ابن القيم في حادي الأرواح ١٤١/١ ، قال: وههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الجنة إنما تـدخـل بـرحمة الله تعالىٰ و ليس عمل العبد مستقلاً بدخولها وإن كان سبباً ولهـذا أثبـت الله دخولها بالأعمال في قوله: "بما كنتم تعملون" ونفي رسول الله ﷺ دخولها بالأعمال بقوله: "لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله" ولا تنافي

(تب فضائل اورتبلینی بماعت پر) rererererere (۱۲ ) erererererere (عتر اضات کے علمی جوابات)

بين الأمرين لوجهين.

أحدهما ما ذكره سفيان وغيره، قال: كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله و دخول الجنة برحمته واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال، ويدل على هذا حديث أبي هريره الذي سيأتى إن شاء الله تعالىٰ "أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم". رواه الترمذي.

والثاني أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضى سببية ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلاً بحصوله وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين بقوله "سدد وا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحداً منكم لن ينجو بعمله" قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمته ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره و ذنو به وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك و جزم به، والله سبحانه و تعالى المستعان. انتهى. وراجع شرح المواهب ٨/٥٠٤ وشرح المواقف.

بنده محمد يونس عفى عنه

#### اضافه

محض الله تعالی کی رحمت سے نجات یاب ہونا ہدا یک مصرح حقیقت ہے انبیاء اور غیرانبیاء سب برابر ہیں۔

(١) عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

#### 

سدِّدوا وقاربوا وابشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا الا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة رواه البخاري (ص.٥٧ ومسلم ٣٧٧/٢) وهذا لفظ البخاري.

(٢) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجى أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سدّدوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا رواه البخاري ورواه مسلم (ص: ٣٧٦-٣٧٧) بطرق بالفاظ متقاربة.

(٣) عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحداً منكم عمله الجنة ولايجره من النار ولا أنا إلا برحمة الله، قال الكرماني إذا كان كل الناس لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله فوجه تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر أنه إذا كان مقطوعاً له بان يد خل الجنة ثم لا يدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون ذلك بطريق الاولى قال الحافظ (١٤/٧٦/) وسبق إلى تقرير هذا المعنى الرافعي في أماليه فقال لـماكان أجر النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة أعظم وعمله في العبادة أقوم قيل له ولاانت أي لا ينجيك عملك مع عظم قدره فقال لا إلا برحمة الله انتهي. قال النووي (٣٧٦/٢) مذهب أهل السنة إن الله لا يجب عليه شيء تعالىٰ الله بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه يفعل ما يشاء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم الناركان عدلا منه وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه ولو نعم الكافرين

#### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر ) rererererere (۱۸۸) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

وأدخلهم الجنة كان له ذلك ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر للمومنين ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب الكافرين ويخلدهم النارعدلاً منه وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته وأما قوله تعالى أدُخُلُوا اللَجنَّة بِمَا كُنتُمُ تَعُملُونَ. وَتَحوهما من الآيات وَيلُكَ اللَجنَّةُ التَّبِيُ أُورِثُتُ مُوها بِمَا كُنتُمُ تَعُملُونَ، ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية للاخلاص فيها وقبولهما برحمة الله تعالى وفضله فيصح أنه لم يدخل بمحبرد العمل وهو مراد الأحاديث ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة انتهى.

# ليلة القدر كي تعيين كالشالياجانا باعث بركت موايا باعث حرمان

سوال: بخاری جلداول ۱۲۵، باب رفع معرفة لیلة القدر لتلاحی السناس اور مسلم الم ۲۵۰ میں ابوسعید خدری کی روایت میں علامہ نووی نے رجلان یحتقان: کے ذیل میں کھاہے 'ان المخاصمة و المنازعة مذمومة و إنها سبب للعقوبة المعنوية" حالانکہ عقلایہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پراس جگہر فعیمین کیل تو خیر وبرکت کا باعث ہوانہ کہ حرمان کا اس لئے کہ ابتغاء کیل کی وجہ سے پورے عشرہ کا اہتمام ہوگا بلکہ ہوتا ہے تو پورے عشرہ میں عبادت کا موقعہ ملا اور تعیین کی صورت میں اتکال کا خطرہ تھا جیسا کہ امور شرعیة کی بجا آوری میں کوتا ہی پائی جاتی ہے اگر چہدوسرے مقام پرمنازعت حرمان کا باعث ہے تو بیر فعیمین عقوبة معنویة کیسے ہے نیز ایک واعظ صاحب پرمنازعت حرمان کا باعث مے تو بیر فعیمین عقوبة معنویة کیسے ہے نیز ایک واعظ صاحب

(تب فضائل اوربلینی جماعت پر ) rererererere ( ۱۹۹۸) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

نے بھی اس رفع کوحر مان وقتیج کہا تھا اسی وقت بیسوال ذہن میں آیا امید ہے کہ جواب عنایت فرما ئیں گے۔

**جواب**: خصومت کاموجب نقصان ہوناایک کھلی ہوئی چیز ہے: قال تعالی وَلاتَّىنَازَعُوُا فَتَفُشَلُوُا وَتَذُهَبَ رِيُحَكُمُ ليلة القدر كَلْعِينِ كَاخِيرِ مِونا تُواراده نبوي سے ظاہرہے اگراس کی تعیین خیراور بیندیدہ نہ ہوتی تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیان کے لئے باہر کیوں تشریف لاتے اور بہت سے کمزور کم ہمت لوگ اگر تعیین باقی رہتی تو نفع اندوز ہوتے کیکن منازعت اس خیرخاص ہے محرومی کا سبب ہوگئی اگرمعلوم ہوتی تو ہر مخض اس کی برکات حاصل کرسکتا تھااب ہرشخص تو کیا بہت سے لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں ایک رات کی بیداری آسان ہے بورےعشرہ یا بورے ماہ کی بیداری تو بہت ہی مشکل ہے لكين الله تعالى كيم بير\_ وفعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة بي بهلادينا بهي خيرب حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے خود فرمايا فسو فعت عسبي أن يكون خيرا لكم اوراس میں خیریت ہے ہے کہاس رات کے تلاش کرنے میں بہت ہی راتوں کے قیام کا موقع مل جائے گا بہر حال اخبار واطلاع بھی خیرتھی اور اخفاء وعدم اظہار بھی اور دونوں کی جہت مختلف ہےاطلاع کی خیریت تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کو بیشرف حاصل کرنا آ سان ہے اورمنازعت کی وجہ سےاس نفع عام سے محرومی ہوگئی اوراخفاء کی خیریت اس وجہ سے ہے کہ صرف ایک رات کے قیام پرا ٹکال واعتاد نہ ہوگا بلکہ لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کے لئے پورے ماہ یا کم ان کم اس کے اخیر عشرے اور یااس سے بھی اقل درجہ میں کئی رات کے قیام کا شرف حاصل ہوگا۔

بنده محمر يونس عفى عنه

#### (تب فضائل اورتلینی بماعت پر ) rererererere (عمر اضات کے علمی جوابات)

# اس حدیث کی شخفیق کهرسول الله سلی الله علیه وسلم نے صبح سے ظہر تک اور نماز ظہر سے عصر تک خطبہ دیا

سوال: - میں نے کہیں پڑھاتھا کہ ایک مرتبہ حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد خطبہ دینا شروع فرمایا تو ظہر کا وقت آگیا ظہر کے بعد سلسلہ پھر جاری رہا تو عصر ومغرب تک چلتارہا تو میں عجیب وغریب وطویل خطبہ کی تفصیل جاننا جا ہتا ہوں۔ دعا جو دعا جو

سیدانورابنغوری بحونگیرای پی مسلم نے ذکری ہے کیاناس میں کوئی تفصیل نہیں ہے بہت مختصر ہے الفاظ حسب ذیل ہیں: أبو زید قال: صلی بنارسول الله صلی الله علیه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتی حضرت الظهر، ثم نزل فصلی، ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی عضرت العصر ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی عربت الشمس فأخبرنا بما کان وبما هو کائن فاعلمنا أحفظنا انتهی۔

حضرت ابوسعید خدری سے ایک مفصل حدیث تر مذی وغیرہ میں منقول ہے اس میں صرف عصر کے بعد کے خطبہ کا ذکر ہے اگر دونوں صحابیوں کی روایت ایک ہی واقعہ سے متعلق ہے تو ما بعد العصر کے خطبہ کی کچھ تفصیل مل جاتی ہے وہ حدیث مشکوۃ شریف (ص: ۲۳۳۷) پر باب الامر بالمعروف کی فصل ثانی میں مندرج ہے۔

بنده محمر يونس عفى عنه

# فرائض کے بعدامام ومقتدی کے ایک ساتھ ہاتھا ٹھا کر دعاء

# کرنے کی شخفیق

سوال: حضرت والاکوتکیف دیتا ہوں کہ ہیئت کذائیہ کے ساتھ یعنی امام ومقتدی مل کر ہاتھ حضرت والاکوتکیف دیتا ہوں کہ ہیئت کذائیہ کے ساتھ یعنی امام ومقتدی مل کر ہاتھ اٹھا کر جب امام ہاتھ اٹھائے مقتدی بھی اٹھائے اور جب امام ہاتھ کو (چہرہ) مسح کر مقتدی بھی کر ہے اس کو مستحب و تحسن سمجھ کر کر ہے واجب و فرض کا اعتقاد نہ ہو بعین یہی صورت حضور کے زمانے میں تھی یانہیں اگر تھی تو بعین ہے زمانے میں تھی یانہیں اگر تھی تو ہمارے اکا بر مثلا حضرت گنگوہی حضرت تھا نوی حضرت سالر نیوری قدس اللہ اسرار ہم کے مل کیوں اس پر تھے۔
مہار نیوری قدس اللہ اسرار ہم کے مل کیوں اس پر تھے۔
عبد المجید ڈھاکوی ، چاٹگام

**جواب**: نماز وں کے بعدد عاکر ناحنفیہ وشا فعیہ وحنابلہ کی کتابوں میں مستحب

لکھا ہواہے:

قال النووى في شرح المهذب (٤٨٤/٣) يستحب أن يدعوا بعد السلام بالاتفاق وجاءت في هذه المواضع أحاديث كثيرة.

وقال الموفق الحنبلي في المغني (ص ٩٨٥) ويستحب ذكر الله والدعاء عقيب سلامه.

اس طرح ديكر فدا به بعنى حفيه ومالكيه كى كتابول مين بهى فدكور ب قسال صاحب الهداية في أو اخر الكسوف: السنة في الأدعية تأخيرها عن الصلوة، وتبعه على ذلك المحقق ابن الهمام (ص٤٣٦) وصاحب

## (ستبنغ بماعت بر) rererererere (۱۳ ) erererererer (عرانسات کے علی جوابات)

البحر وابن عابدين وغيرهم فروع مالكيه ميں سےاس وقت ميرے ياس كوئى کتاب نہیں ہے اور امام بخاری نے کتاب الدعوات (ص۹۳۷) میں مستقل باب الدعاء بعدالصلوة كاترجمه منعقد فرمايا بـــ

رفع یدین عندالدعاء مستقل سنت ہےا حادیث کثیرہ میں وارد ہے حضرت امام حافظ ذكی الدین المنذری نے انگوا یک مستقل رسالہ میں جمع فر مایا ہے اور ایک معتد بہ مقدارامام نووی نے بھی شرح مہذب میں جمع فر مائی۔

وقال ابن تيمية في فتاويه (٢٢/٥) قد جاء فيه أحاديث كثيرية صحيحة اهدالبته يتخ الاسلام ابن تيميه نے دعاء بعدالصلوة المكتوبات كا ہیئت کذائیہ کے ساتھا نکارفر مایا ہے۔

قال في فتاويه (٢٢/٢٢٥): دعاء الإمام والمأمومين جميعا لاريب أن النبي لم يفعله في أعقاب المكتوبات إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء كما نقلوا عنه ماهو دون ذلك.اه. وقال في موضع آخر ( ١٩/٢٢ ٥) أما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلواة فهو بدعة، لم يكن في عهد رسول الله على بل إنما كان دعاء ه في صلب الصلوة فإن المصلى يناجى ربه فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبا، أما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته و خطابه فغير مناسب، إنما المسنون عقيب الصلوة هو الذكر المأثور عن النبي الله من التهليل والتحميد والتكبير اهـ.

وقال الحافظ ابن القيم تلميذ ابن تيمية في الهدي ( ٦٧/١): أما الدعاء بعد السلام من الصلوة مستقبل القبلة أوالمامومين فلم يكن

#### (تب فضائل اورتبلغی جماعت پر) rerererererer (۱۹۳۰) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

ذلك من هديه هي أصلاً ولاروي عنه بإسناد صحيح ولاحسن أماتخصيص ذلك بصلوتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان راه من راه عوضا من السنة بعدهما" والله اعلم.

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلوة إنما فعلهافيها وأمر بها فيها وهذا هواللائق بحال المصلى فإنه مقبل على ربه يناجيه مادام في الصلوة فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجات وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سواله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه ولا ريب أن عكس هذا الحال هوالأولى بالمصلى اص

الكن حافظ ابن تجرف فتح البارى من النفي مطلقا مردود فقد ثبت عن معاذ بن جبل المنابي في قال له: "يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلوة أن النبي في قال له: "يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلوة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". أخرجه أبو داؤد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وحديث أبي بكرة في قوله اللهم إني أعوذبك من الكفر والفقر وعذاب القبر كان النبي في يدعو بهن دبر كل صلوة أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم وحديث زيد بن أرقم سمعت رسول الله في يدعو في دبر كل صلوة من الحديث أخرجه أبوداؤد والنسائي وحديث ويد بن أرقم سمعت رسول الله الله على يدعو في والنسائي وحديث ويد بن أرقم سمعت رسول الله الله عن الصلوة والنسائي وحديث من الصلوة والنسائي وحديث صهيب رفعه كان يقول إذا انصرف من الصلوة

#### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر ) rererererere (۱۹۴۶) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات

"اللهم اصلح ديني" الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وغير ذلك فان قيل المراد به دبر كل صلوة قرب آخرها وهو التشهد قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلوة والمراد به بعد السلام إجماعا فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل يارسول الله في أى الدعاء أسمع قال: "جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات" وقال حسن وأخرج الطبرى من رواية محمد بن جعفر الصادق قال: "الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة "اص

جب بیر ثابت ہوگیا کہ صلوات مکتوبہ کے بعد دعاء کرنا روایت سے ثابت ہے اور دعاء کے اندرمسنون میہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کرے چنانچہ بہت میں روایات میں رفع یدین عندالدعاء وار د ہواہے اور بعض روایات میں ہے سے الوجہ بعدالدعاء بھی ابوداؤد وغیرہ میں وارد ہے۔

ان تنوں کو ملانے سے یہ بات بھی معلوم ہوگئ کہ نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں اور منہ پر ہاتھ بھیرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ابن السنی کی ایک روایت میں تورفع پرین بعد الصلوة صراحة وارد ہے و لفظ عن أنس بن مالک عن النبی مَلْنِیْ اُنه قال: "مامن عبد بسط کفیه فی دبر کل صلوة ثم یقول اللّٰه م إله ي و آله إبر اهيم وإسحاق و يعقوب و اله جبرئيل و ميکائيل واسر افيل عليهم السلام أسألک أن تستجيب دعوتی فانی مضطر و تعصمنی فی دینی فإنی مبتلی و تنالنی برحمتک فإنی مذنب، و تنفی عنی الفقر فإنی متمسکن إلاکان حقا علی الله عزوجل أن لا يرديده عنی الفقر فإنی متمسکن إلاکان حقا علی الله عزوجل أن لا يرديده

(کتب فضائل اورتبلینی بماعت پر) rererererere (۹۵) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

خائبتین" اھ۔البتہ اتن بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ اس طرح صلوۃ خمسہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر مداومت کے ساتھ دعا کرنا کسی روایت میں ثابت نہیں ہے اگر کوئی مداومت کو بدعت کہ تو شاید غلط نہ ہوگا مگریہ بدعت بھی اسی قبیل سے ہوگی جیسے کہ تراوی بالجماعت بامام واحد کے بارے میں حضرت عمر نے ارشا وفر مایا تھا: نعمت البدعة ھے سندہ جو بخاری شریف میں مروی ہے ہاں اگر گاہے دعا کرنا کسی وقت اس طرح جھوڑ دیں تو قابل انکار وملام نہیں ہے۔

فرق مسکلہ تراوی ومسکلہ دعامیں یہ ہے کہ تراوی اصلاو حقیقناً بھی نماز وجماعت دونوں کے اعتبار سے فعل نبی ﷺ سے ثابت ہے اور دعاء بہیت کذائیہ استدلالی حیثیت سے ثابت ہے واللہ اعلم اور ہمارے اسلاف قطب الارشاد حضرت گنگوہی وکیم الامت حضرت اقدس تھانوی وفخر المحد ثین حضرت اقدس سہار نپوری قدس اللہ اسرارهم نے جو کچھمل فرمایا ہے وہ بناء علی التعامل ہے اورامت کا تعامل اسی پر ہے ولا تجتمع أمتى على الضلالة ارشاد نبوی ہے۔

محمد بونس عفی عنه ۲۲ رجمادی الاولی <del>۱۳۹</del>۲ <u>ج</u>

حضرات صوفیاء کے تجویز کردہ اذ کارواشغال کے بدعت

## ہونے کا شبہاوراس کا جواب

حضرات صوفیہ نے ذکر کی جوصورتیں اور تعداد وغیرہ ذکر کی ہیں بیا مراضِ قلب کے از الہاورتعلق مع اللہ پیدا کرنے کے ذرائع ہیں اورصدیوں کے مجربات ہیں اگر کسی کو

ل پوراخط احقر راقم الحروف مرتب كتاب كے سوال كے جواب ميں حضرت اقد س شخ مد ظلم نے تحرير فر مايا۔

www.alislahonline.com

(ستبنطاك اوربليغي بماعت بر) rerererererere (عمل على بوابات) یہاس کے بغیر کسی اورصورت سے یامحض اللّٰہ تعالیٰ کے فضل سے بیرحالت حاصل ہو جاوے تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اصل تو اعمال مسنونہ ہیں جیسے مریض جسمانی کاعلاج دواؤں سے کیا جاتا ہےاور مضرات سے بچایا جاتا ہے کیکن اصل چیز جن سے بدن کوقوت حاصل ہوگی وہ مقویات اور اغذیہ ہیں اور حضرات صوفیہ نے ذکر کی جوخاص صورتیں تجویز کی ہیں وہ صرف اللہ تعالی کا دل میں دھیان جمانے کے لئے ہیں پہلے لاالہالا اللّٰداور پھرالا اللّٰداور پھراللّٰداللّٰد کا ذکر کرائے ہیں اول تو مصرح ہے أفيضل الذكر لااله إلاالله اورثالث بحذف حرف النداءيا بحذف المبتداہے، اور ثانی صرف ایسے ہے جیسے بیچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں تو پہلے ہے، س زیریس میم، لام زیرمل لام الف زبرلاً ، وزیر ورٹا نے ہیں پھر بسہ اللہ کہلواتے ہیں اصل میں مرکب میں ذہن پر بوجھ کم پڑتا ہے اس لئے بسیط سے مرکب کی طرف چلتے ہیں اور ذکر میں بظاہر مرکب سے بسیط کی طرف چلتے ہیں پہلے نفی ا ثبات کراتے ہیں تا کہ تو حید کامفہوم دل میں اتر ہے پھر ملکا کر کے صرف اثبات کو ر کھتے ہیں اور صرف اللّٰہ اللّٰہ کا ذکر بسیط کراتے ہیں کہذات حق بسیط ہے تو مفہوم تو حید کے استحضار کے ساتھ جس کی طرف پورے کلمے سے دل کومتوجہ کیا گیا تھا ذات بسیط کے دھیان کواسم بسیط سے دل میں جماتے ہیں خدا کرے بیٹمہارے لئے باعث سکون

یتم نے صحیح کھا ہے کہ منقول میں جو بات ہے وہ کسی چیز میں نہیں رسول اکرم کے محبوب ہوتی ہے کہ منقول میں جو بات ہے وہ کسی چیز میں نہیں رسول اکرم کھی ہے لیکن اس اداکو بوری طرح اداکرنے کی ضرورت ہے اور وہ بغیر تزکیۂ قلب کے ناممکن ہے اس لئے اس کا تزکیہ کرنا اور اس کے ذرائع اختیار کرنا بھی ضروری ہوگا اصل تو اعمال

ثابت ہواس وفت ذہن حاضر نہیں ہے کیف مااتفق جوآ گیا لکھ دیا۔

www.alislahonline.com גננננננננננננננננננננ

: ترررز (تب نضائل اورتبلی بهاعت پر) rererererere (عمر اضات کے علمی جوابات)

مسنونہ کو سمجھواور کروبھی اور انہیں ہی کرنا ہے کیکن تھوڑی دیر کیلئے بطور علاج کے حضرات صوفیہ کا مجربہ نسخہ بھی استعمال کروتا کہ پوری طاقت کے ساتھ اعمال مسنونہ کی ادائیگی ہو۔

اجتای ذکر میں صورت اجتاعیہ مطلوب نہیں ہے بلکہ اجتماع کے وجہ سے ایک دوسر ہے کود کیے کررغبت وشوق کا پیدا ہونا مقصود ہے اور مزید ہے کہ بعض مشائخ ذکر کے وقت قلب مرید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تا کہ طبیعت لگ جاوے اور مرشد کی معیت میں سب کا ایک ساتھ ذکر کرنا مرشد کی توجہ کی تحصیل میں معین ہے جیسے مکتب کے حافظ سارے بچوں کو ایک ساتھ پڑھاتے ہیں اور سب پرنظر رکھتے ہیں لیکن یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں اس لئے اجتماع کے فوت ہونے کی صورت میں بھی سالکین تنہائی میں ایپ معمولات پورے کرتے ہیں۔

أخرج ابن ماجه (ص: ٢١) عن عبد الله بن عمرو: خرج رسول الله في ذات يوم من بعض حجره، فدخل المسجد فاذا هو بحلقتين: إحداهما يقرؤن القرآن ويدعون، والأخرى يتعلمون، ويعلمون فقال النبى في: كل على خير، وفي إسناده الإفريقي وهو ضعيف، وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله في قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسوانه بينهم إلانزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكه وذكرهم فيمن عنده.

پیحدیثیں اجتماعی ذکر کی فی الجمله مؤید ہیں حضرت ابن مسعودؓ کی نکیرممکن ہے کسی خاص امر کی بناء پر ہومثلا وہ لوگ اس کوضر ور کی سجھتے ہوں واللّٰداعلم ۔

صدیث کی کتاب کا مطالعه اور مل کا جذب بے حدمبارک ہے. اللهم آتنا منه حظا و افر او نصیبا تاماً.

ارتب نضائل اورتبلینی بماعت پر ) rererererere (۹۸) erererererer و اسات کے علمی جوابات )

تمہارے خواب مبارک ہیں پانی میں تیرنا اور پار ہو جانا طالب کی ترقی اور کامیابی پر دلالت کرتا ہے او پراڑنا بھی عروج ورتی ہے عصاسنت ہے خواب میں لاکھی ملنا مبارک ہے، میکائیل علیہ السلام کی لاکھی ہونا برکت فی الرزق کی طرف اشارہ ہے چھوٹے بچے کا خواب میں'' اِنی عبداللہ'' کہنا بھی اچھا ہے میرا گمان ہے کہ وہ تمہارانفس ہے مبارک ہواس کا شخ کی گود میں کھیلنا یہ شخ کی نگرانی وتر بیت ہے مراد تمہارے شخ ہیں حضورا کرم بھی کاکسی کو بوسہ لینا آپ کے رضا و محبت کی علامت ہے مراد

حضرت مولا نا مدخلہ سے ملا قات واستفادہ اوران کی خدمت میں حاضری کی خبر سے بیجدخوشی ہوئی۔

میں اپنی تقریر کے بارے میں کیا کروں اور کیا کہوں جواللہ مقدر کرےگا میسر ہوگا ،تمہارے صلاح وفلاح کی دعا کرتا ہوں میرے لیے تم بھی دعا کرتے رہو ظاہری و باطنی امراض سے شفاء اور فلاح دارین کے لیے۔حضرت مولا ناعلی میاں صاحب مدخلہ سے بشرط سہولت سلام مسنون ودرخواست دعاء۔

محمد بونس عفى عنه

شب جمعه ۱۳ رصفر ۱۳ و ۱۹ م

ایک صحابیه کارسول الله سلی الله علیه وسلم کے سرمبارک میں

جوئیں ویکھنے والی روایت پرایک اشکال اوراس کا جواب **سوال**: صحیح بخاری ابواب الاستیذان میں پوری اور ''باب د کوب

البحر، باب فضل من يصرع في سبيل الله، باب غزوة المرأة في

(تب نضائل اورتبلینی بماعت پر) rererererere (۱۹ ) erererererere (عتر اضات کے علمی جوابات)

البحر، باب ما قيل في قتال الروم" مين ارهوري روايت "بعضها عن أنس وبعضها عنه عن أم حوام بنت ملحان" ہے جس میں آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم نے بحری غزوے کی بشارت اورام حرام کی اس میں شرکت کی بشارت دی۔ اس روایت میں آنخضرت ﷺ کا ام حرام سے جس طرح کا معاملہ ہے بیاتو محرمیت کومتقاضی ہے مگرمحرمیت ثابت نہیں ہوتی ابن عبدالبر وغیرہ نے رضاعی رشتہ ثابت کیا ہے مگراس پر جواعتراضات ہیں وہ اس دعوے کوختم کر دیتے ہیں، حافظ ابن حجرنے فتح (۲۳/۱۱)عاجز ہوکراہے آپ کی خصوصیت قرار دی ہے مگریہ جواب یوج ہے کوئی جاندار جواب آپ کے علم میں ہوتو رہنمائی فرمائیں ۔ (مولانا)عبداللہ دہلوی **جواب**: آپ نے تو دونوں جوابوں کو بالکل ہی بےوزن سمجھ لیا اب اس کے علاوہ اور کونسا جواب دیا جائے بیاتومسلم امر ہے کہ اسلام نے مرد وعورت کے تعلقات میں حد بندی فرمادی ہے ایک بیوی کو چھوڑ کر باقی سب سے پر دہ ہے گواس کی نوعیت مختلف ہے، آ دمی کو اپنے محارم نسبیہ کو ایک مخصوص حد میں دیکھنے و ملنے کی اجازت ہےاورغیرمحارم میں بالکل ہی تنگی ہے،ابسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کاام حرام کے مکان پرتشریف لے جانا اوران کے یہاں آرام فرمانا اوران کا آپ کے سر کے بالوں کا تفتیش کرناکسی جائز ہی شکل پر ہوسکتا ہے، ظاہر ہے یا تو رضاعی رابطہ تھا جسیا کہ حافظ ابن عبدالبر وغیرہ حضرات کی رائے ہے اور اس پر جود میاطی وغیرہ کو اشکال پیش آیا ہےوہ صورت رضاعت متعین کر لینے کی دجہ سے ہوا،اگریہ کہا جائے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کی طرف سے رضاعت کا تعلق ہو (اوراس کا معلوم نہ ہونامضرنہیں کہصورت کیاتھی)۔تومحتمل ہے۔سب سےاحسن جواب خصوصیت ہی کا معلوم ہوتا ہے الله تعالیٰ نے جناب رسول اکرم ﷺ کو خاص

(کتب فضاکل اوربلیغی بماعت پر ) rererererer (۱۰۰) و rererererer (اعتراضات کے علمی جوابات) خصائص سےنوازا تھا جیسے چار سے زائدعورتوں سے نکاح اور بلامہر کے نکاح فرمانا، سونے سے وضو کا نہڑوٹنا وغیرہ تو اگریہ بھی ایک خصوصیت ہوتو کیااستعجاب ہےاور وجہ خصوصیت آپ کامعصوم ہونا ہے بہت سے ائمکہ کا اسی طرف رجحان ہے نسقیا ہے القاضي أبوبكر بن العربي وحكاه العلامة سراج الدين بن الملقن عن بعض مشائخه وأقره وتابعهم الحافظ ابن حجر ثم العلامة السيوطي اور قاضی عیاض کاا نکارضعیف ہے بیرحدیث خوداس کی ایک دلیل ہے دوسری دلیل حضرت رہیج بنت معو ذ کے بستر پر بیٹھنا ہے جو بخاری شریف میں وارد ہے رہیج بنت معو ذاييخ شا گردخالد بن ذكوان سے فر ماتی ہيں: جاء النبي صل الله عليه و سلم فدخل حین بنی علی فجلس علی فراشی کمجلسک منی نیزآ پکا اپنے قرین کے بارے میں ارشاد ہے:ولکن الله أعاننی علیه فأسلم فلا يأمرني إلا بىخىيىر رواەمسلم\_بال) گرتفلية الراس كسى راوى كاوہم ہوتا تو پھرسباشكال حل تھا کیونکہ پھریہ کہنا آ سان ہوتا کہ وہاں اور کوئی ہوگا اور تفلیۃ کو بالوں کے حچھونے برمجمول کرلیا جائے گواس میں بعد ہے مگراس صورت میں اشکال ختم ہوجائے گا۔واللّٰداعلم۔ محمد بونس عفى عنه

شب دوشنبه ۲ رجمادی الاولی

2وساھ

رسول الله على كاكرية شريف كتنالمبا موتاتها؟

**سوال**: - حضورا قدس ﷺ كا كرتا شريف كتنالمبا هوتا تھا۔

**جواب**: - حضرت اقدس ﷺ کے کرتے کے طول میں روایات مختلف ہیں

## (تب نضائل اورتبلینی بماعت پر) rerererererer (۱۰۱) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

ففي سنن ابن ماجه (ص٢٦٤) عن ابن عباس قال: "كان رسول الله يلبس قميصاً قصير اليدين والطول".

وأخرج البيهقى فى الشعب كما في شرح الشمائل للمناوي ١٣٤/١. من طريق مسلم الأعور عن أنس: "أنه الله كان له قميص من قطن قصير الطول قصير الكم".

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ کا کرتا مبارک زیادہ لمبانہ ہوتا تھا۔

"وأخرج الحاكم وصححه، وأبو الشيخ كما في شرح المواهب ٥/٥ عن ابن عباس، أن رسول الشيخ لبس قميصاً وكان فوق الكعبين وكان كمه إلى الأصابع".

وأخرجه ابن عساكر كما في الجامع الصغير، ولفظه كان يلبس قميصاً فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه، وبهذا اللفظ عزاه ابن الجوزي في الوفاء إلى أبي الشيخ كما في شرح الشمائل للقارى ١٣٥/١ وأخرجه البيهقي في الشعب بنحوه كما في شرح المناوى للشمائل.

اس روایت سے حضرت کی تمیس کا لمبا ہونا معلوم ہوتا ہے آئیس روایات کے اختلاف کی بنا پر علماء کے اقوال بھی مختلف ہوگئے علامہ ابن القیم زادالمعادفی ہدی خیرالعباد میں لکھتے ہیں ۲/۳: ''وکان قصیصه من قطن و کان قصیر الطول قصیر الکمین''. اور علامة سطلانی مواہب لدنیہ میں تحریر فرماتے ہیں ۵/0 و کان ذیل قمیصه ورداء ٥ إلى أنصاف الساقین.

#### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر) rerererererere (۱۰۲) erererererer (عتر اضات کے علمی جوابات)

لین دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ حضور اقدی گئے نے بھی ایسا کرتا پہنا بھی ویسا جیسا کہ حاکم کے لفظ 'دلبس قیص' سے صاف واضح ہے اور یہی بات بھی ہے کہ جومیسر آجائے بہن لیں لیکن فقہاء نے نصف ساق تک ہونے کو مسنون لکھا ہے جیسا کہ شامی نے کتاب الکراہیة میں تحریر فرمایا ہے غالبًا یہ حضرات روایة ثانیہ کورانح قرار دیتے ہیں اس لئے کہ اس میں تستر زیادہ ہے مگر یہ اسوقت ہے کہ جبکہ کوئی تکلف نہ کرنا پڑے ورنہ جومیسر ہووہی پہننا چاہئے و ھو الثابت کھا نبته علیہ ابن القیم. واللہ اعلم۔ بندہ محمد یونس عفی عنہ ۱۲۸ر جب ۱۳۸۴ھ علیہ ابن القیم. واللہ اعلم۔

## پیرد بوانے والی حدیث

# كيارسول الله صلى الله عليه وسلم نے پير د بوائے ہيں؟

سوال: حضرت نے کلکتہ میں ایک موقع پر جب میں پیردا ہے لگا تومسکرا کر فر مایا
کہ قبلہ حکیم صاحب پہلے یہ بتا ہے کہ رسول اللہ کے نبدن د بوایا ہے میں نے شوخی کی اور
عرض کیا کہ یہ معالجہ ہے جس کی تلقین حضرت رسول اللہ کے سے ثابت ہے حضرت ہنس کر
چپ ہو گئے اور میں پیردا ہے لگا آج آپ بیتی (۹۹/۴) پر حدیث کا ذکر پڑھ کروہ واقعہ
تازہ ہو گیا ازراہ ذرہ نوازی حدیث کا حوالہ کھوا کرروانہ فرمائیں۔

## **جواب**: السلام عليم ورحمة الله و بركاته

پیرد بوانے کی کوئی مرفوع روایت تویا ذہیں ہے ایک موقوف روایت منقول ہے: ''روی السلفی عن ابن عباس اعتل أبي فعادہ علي، فوجدنی أضبط رجليه فأخذهما من يدى وجلس موضعي، وقال: أنا أحق بعمي

#### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر) ۴۳۲ عنو و ۲۳۴۴ و ۲۳۴۴ و ۲۳۴۴ و ۲۳۴۴ و اضات کے علمی جوابات

منك، إن كان الله عزوجل قدتوفي رسوله الله وعمي حمزة فقد أبقى لي العباس عم الرجل صنو أبيه، وبره به بره بأبيه، اللهم هب لعمي عافيتك وارفع له درجتك واجعله عندك في العليين" كذا في الزرقاني شرح المواهب (٢٨٣/٣).

البتة ایک روایت میں پشت کا د بوانا منقول ہے اس سے پیر کا د بوانا بھی قیاسا \* ثابت ہوجائے گا:

قال الطبراني في المعجم الصغير (ص ٥٥) حدثنا إبراهيم بن يوسف البزاز البغدادي ثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرقال: دخلت على النبي في وغلام له حبشى يغمز ظهره، فقلت: ما شانك يا رسول الله في: فقال: "إن الناقة اقتحمت بي. قال الطبراني: لم يروه عن زيد بن هشام لا عن هشام بن سعد إلا أبو القاسم بن أبي الزناد وتفرد به عبد الرحمن بن يونس انتهى.

قلت: عبد الرحمن بن يونس الرقي هو عبد الرحمن بن يونس بن محمد الرقي أبو معمر ذكره الخطيب في تاريخه (٢٦٩/١٠) ونقل عن الدار قطني أنه قال: لا بأس به، وقال الذهبي في الميزان: صدوق، والحديث عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٦/٥) إلى الطبراني في الأوسط والبزار قال: ورجاله رجال الصحيح خلا عبدالله بن زيد بن أسلم وقد وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين وغيره اهـ.

(فائده) قال البخاري في التاريخ الكبير ( ١٦٥/١) قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه عن ثابت بن عبد الله

#### (تب فضائل اورتبیغی جماعت پر ) موسوعة و موسوع (۱۹۰۰) موسوعة اعتراضات کے علمی جوابات

بن الزبير عن سعد بن أبي وقاص رأيتني مع النبي الله في ماء من السماء وإني الأدلك ظهره وأغسله بنده محمد يونس عفي عنه

شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کرنے والی

## موضوع حديث

سوال: ابھی حال ہی میں ایک فتوی شائع ہوا ہے جس میں شادی کے موقع پرلڑ کی والوں کو دعوت کرنا مسنون لکھا ہے اور مصنف عبد الرزاق (۵/۵/۵) حدیث تزوی فاطمہ کا حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں جناب والانے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بیحدیث صحیح نہیں تو اس حدیث میں کیا سقم ہے اور وہ قابل احتجاج ہے یانہیں؟ محمد نید مدرسہ ہتو را باندہ

جواب: بیٹی والوں کی طرف ہے دعوت کا مسنون ہونا اگر چہ بعض اہمل فتوی نے لکھ دیا ہے اور مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت پرجس میں حضرت فاطمہ فتوی نے لکھ دیا ہے اور مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت پرجس میں حضرت فاطمہ کے نکاح کا مفصل تذکرہ ہے اعتماد کیا ہے جوامام عبد الرزاق نے (۵/ ۸۵/ ۵) پر درج کی ہے لیکن اس کاراوی کی کی بن العلاء البجلی ہے: و ہو متروک قاله الدار قطنی وقال أحمد بن حنبل: کذاب یضع الحدیث. نکاح فاطمہ کے سلسلہ میں اس انداز کی ایک روایت ابن حبان (ص ۵۵۰) نے نقل کی ہے جس میں دعوت کا مضمون نہیں جافظ ابن حجر نے تہذیب البہذیب (۱۱/ ۱۳۲۰) میں اس پر نکارت کا حکم لگایا ہے اور جاشیہ موار دالظمآن میں لکھا ہے: و الحدیث ظاہر علیه الإفتعال میر نظال میں بیرہ موضوع ہے متروک راوی کی روایت سے مسئلہ ثابت نہیں ہو خیال میں بیرہ موضوع ہے متروک راوی کی روایت سے مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے جبکہ وہ متم بھی ہو۔ واللہ اعلم۔